

|     | řt           | القر         | É                             | きょけ              | fe        | مقام       | É                               | Est            |
|-----|--------------|--------------|-------------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------------|----------------|
|     | € 3:00 €     | لتُكِثن      | انگلینڈ بمقابلہ سری لنکا      | 01 مارچ اتوار    | ₹ 3:00 €  | 355        | نيوزي لينذ بمقابله سرى انكا     | 14 فروری ہفتہ  |
|     | 돈 8:30 분     | يرين         | پاکستان بمقابله زمبابوت       | 01 गर्म हिर्     | € 8:30 ج  | ملورن      |                                 | 14 فروری ہفتہ  |
|     | 돈 8:30 분     | كينبرا       | آئر لينذ بمقابله ساؤته افريقه | 03 ارچ منگل      | ج 6:00 ق  | ميملئن     |                                 | 15 فروري اتوار |
|     | 돈 6:00 분     | The state of | پاکستان بمقابله بواے ای       | 04 ارچ برھ       | ع 8:30 ع  | المالية    | اغريا بمقابله بإكستان           | 15 فروري اتوار |
|     | 三十11:00元     | 31           | آسر بليا بمقابله افغانستان    | 04 ارچ برھ       | ₹ 3:00 €  | نيلن       | آئزلينذ بمقابله ويسث انذيز      | 16 فروری وی    |
| ļ   | 差 3:00 色     | نيكن         | بظدويش بمقابله سكاث لينذ      | 05 مارچ جعرات    | 돈 3:00 원  | و يوغرن    | نيوزى لينذ بمقابله سكاث لينذ    | 17 فروري منظل  |
|     | المح 11:00 ب | 31           | انذيا بمقابله ويسث انذيز      | 06 مارچ جعه      | ₹ 8:30 €  | كينبرا     | افغانستان بمقابله بكله ديش      | 18 فروري بدھ   |
|     | € 6:00 €     | آكلينڈ       | بإكتان بمقابله ساؤته افريقه   | 07 مارچ ہفتہ     | ₹ 3:00 €  | نيلن       | زمبابوے بمقابلہ بواے ای         | 19 فروری جعرات |
| 1   | ₹ 8:30 €     | يويرث        | آئرليند بمقابله زمبابوك       | 07 ماریج ہفتہ    | र् 6:00 € | الْكِلُانِ | نيوزى لينذ بمقابله انگلينذ      | 20فروري جمعه   |
| ŀ   | ₹ 3:00 €     | The state of | نيوزى لينذ بمقابله افغانستان  | 08 مارچ الوار    | ₹ 3:00 €  | 35         | پاکستان بمقابله ویسٹ انڈیز      | 21 فروری ہفتہ  |
| ŀ   | ₹ 8:30 €     | سڈنی         | آسر يليا بمقابله سرى لفكا     | 08 مارچ اتوار    | ₹ 8:30 €  | يرين       | آسريليا بمقابله بظله ديش        | 21 فروری ہفتہ  |
| ŀ   | ج 8:30 کئ    | المالية      | الكلينة بمقابله بنكله دليش    | £61.09           | 돈 3:00 원  | و يوغرن    | افغانستان بمقابله سرى لنكا      | 22فروري اتوار  |
| -   | 美 6:00 분     | ميملش        | انديا بمقابله آئزليند         | 10 ارچ منگل      | ₹ 8:30 €  | ميلورن     | انذيا بمقابله ساؤته افريقه      | 22فروري اتوار  |
| _   | ₹ 8:30 €     | يويرث        | سرى انكا بمقابله سكاف ليند    | 11 ارچ بره       | 美 3:00 ど  | 3,55       | الكلينذ بمقابله سكاث لينذ       | 23 فرورى ع     |
| -   | ₹ 6:00 €     | النكثن ولات  | ماؤته افريقه بمقابله يواساى   | 12 مارچ جعرات    | ₹ 8:30 €  | كينبرا     | ويث الذيز بمقابله زمبابوك       | 24 فروری منگل  |
| -   | ₹ 6:00 €     | ميملئن       | نيوزى لينذ بمقابله بنكه ديش   | 13 مارچ جعه      | ₹ 8:30 €  | برين       | آئر لينذ بمقابله يواك اي        | 25 فروري بدھ   |
| L   | ₹ 8:30 €     | سئنی         | انغانستان بمقابله انگليند     | 13 مارچ جمعه     | ₹ 3:00 €  | وينتان     | افغانستان بمقابله سكاث لينذ     | 26 فروري جعرات |
|     | ₹ 6:00 €     | آكلينڈ       | انديا بمقابله زمبابوك         | 14 مارچ بفته     | ₹ 8:30 €  | ميلورن     | بنگه ویش بمقابله سری انکا       | 26 فروری جعرات |
| 100 | 差. 8:30 ど    | بورث         | آخر يليا بمقالمه سكاك لينذ    | 14 مارچ ہفتہ     | ₹ 8:30 €  | سدنی       | ساؤته افريقه بمقابله ويسث الذيز | 27 فروري جور   |
| _   | ₹ 3:00 €     | 12           | ويسك الذيز بمقابله يواك اي    | 15 مارچ اتوار    | ₹ 6:00€   | آكلينڈ     | نيوزى لينذ بمقابله آسريليا      | 28 فروری مفتد  |
|     | 돈 8:30 원     | الذليذ       | آئرليند بمقابله پاكتان        | 15 रेट रिक्ट विर | ج 11:30%  | B1,        | انٹریا بمقابلہ یواے ای          | 28 فروری ہفتہ  |
|     |              |              |                               |                  | Zu        | 2(4)       | 1                               | 6              |

| 9-10         | الرابا     |
|--------------|------------|
| پاکستان      | آسريليا    |
| اغريا        | سری انکا   |
| ساؤتھ افریقہ | انگلینڈ    |
| زمبابوے      | نيوزي لينڈ |
| آئرلينڈ      | بنگله دلیش |
| یواے ای      | افغانستان  |
| ويبث انڈيز   | سكاك لينذ  |

| 7t       | مقام    | É                 | Est                   |
|----------|---------|-------------------|-----------------------|
| 4.8:30 ج | سدنی    | پېلا كوارثر فائنل | 18دى 2015 بىھ         |
| ₹.8:30€  | ميلوران | دومرا كوارثر فائل | 19ارچ 2015 جمرات      |
| ₹8:30€   | الذليذ  | تيرا كوارز فأكل   | 201رچ 2015 جمد        |
| ₹.8:30€  | لقكشن ا | چوتھا كوارثر فائل | 21 مارچ 2015 مفته     |
| 2.8:30 ج | آكلينڈ  | پېلاسىمى فائنل    | 2015 مكل              |
| ₹.8:30€  | سڈنی    | ووسراسيى فأنثل    | 26ار چ 2015 جعرات     |
| ₹.8:30€  | ميلورن  | فأنتل             | 2015 الراء 2015 الراء |



السلام عليكم ورحمة الله!

لماں جیون، شہنشاہ اور تک زیب کے استاد تھے۔ اور تک زیب اپنے استاد کی بہت اور سال ساحب مجی اپنے شاکرو پر فخر كرتے۔ جب اوريك زيب جنومتان كا إوشاء بنا تو انبول نے استاد كو بيغام ججوانا كد دمل تطريف لائي اور خدمت كا موقع وي لاال ساحب اس وقت تو ویل نے سے جس وسان میں مدرے کی چھیاں موس تو انہوں نے دیلی کا رخ کیا۔ استاد اور شاکرو کی طاقات دیلی کی باع ميدي عرائي نوز ك وات وفي الول يعداورك زيب لان صاحب كواف ماته شاي قلع كيا- دمضان كاسارا ميد اورك زیب اور طال صاحب نے اکٹے گزارا۔ باوشاہ ور بار میں بھی اپنے استاد کو ساتھ لے جاتا اور رات کو تراوی کی نماز کے بعد ویر تک علی مختلو بول عيد كي نماز كے بعد ملال صاحب لے وائيں جانے كى اجازت جائى۔ بادشاہ نے جب سے ایک دوئى تكالى اور استادكو يش كى - استاد نے خوتى سے ایک دوئى تكالى اور استادكو يش كى - استاد نے خوتى سے اپنے شاكرد كى ناز ان كو بول كى الزائوں مى اليا معروف موا ك اے جود سال ديل آنا ليب نه وال جي دو ديل وائل آيا تو وزياعم نے بتايا كد الل ساحب بيت بوے وسيدار بن كے إلى اكر اجازے ہوتو اس سے لگان وسول کیا جائے۔ باوٹاو نے بین کر لماں صاحب سے ملے کی خواہش ظاہر کی۔ طاب ساحب پہلے کی طرح رمضان على توريف لا عدياد شاه كوان كى سادكى كى وجد عدا زميندار بن جائے ك بارے على يو بين كا حوصله نه و سكاليكن طال صاحب خود على كن الد الم عدد وق الرا إلى الماء وه يب على يركت والى كى من ف اس عدد في الركياس كاث كى اور خدا في الى يرك وى کے چھ سال کے اندرسیکلوں سے لاکھوں مو گئے۔ اور مگ زیب اپنی دی ہوئی دونی کی تعریف س کر بہت خوش موا اور دونی کی واستان سائے لگا۔ اور می زیب نے اپنے خادم سینی اتم چند ہو کہ آی معمول بنیا تھا، بھی کھا در منگوایا اور اتم چند کھا دیکول کر تضیل وار سنانے لگا۔ آیک جگہ خری کے طور پر دونی درج تھی لیکن لید والے کا مام تھی تھا تھا۔ وہاں پر آ کرسیٹھ رک گیا۔ اتم چند مجھ در خاموش رہا، چر کہنے لگا۔ ''ایک رات زوروار موسلاد ھار بازش ہوئی۔ بھرا نیا میکان میلئے لگا۔ بھری بہت کوشش کے بادجود مکان ای طرح فیکٹا رہا۔ بی نے باہر ایک آدی کو مزدور خیال کرتے ہوے آواز وی جو باہر کاری اللی کے بچے کو افتار اے اعد یا ایا اور کام پر لکا دیا۔ اس نے بری عنت سے تین بار کھنے کام کیا تو مکان جینا مذاوا کی ادان کی آواد س کراس نے جمد ساجات مالی اور کیا۔ "سینے صاحب آپ کا کام فیک فعاک ہو چکا ہے، اب مجھے اجازت و بیجے۔" على لم مودول ديد كي جيب على بافيد واللاقو مرف ايك دوني تكل على في كما-" بحق كام قرم في والتي بهت اليما كيا بي كان ال وقت میری جید می صرف ایک دول ب- تم می کو دکان را جانا، جہیں مردوری اور اتعام ددوں ال جائیں کے۔" اس فض نے باتھ بوها کر الد الله والله و عدد مر الله الله على كانى ب من بكر ما مرائل ووسكا واس ك بعد على في الما يبت وموفدا عن وو الله عد المرا ول مع العد را را كد يعل مالى وال يد ين افرفال و تهار على على من العرف الرق الله وعد وي - الله وقت الل كا كام مرام وليان ك يرار تماك الم چد ك جائے ك بعد اور ك زيب في مكرات بوت الناد كى طرف و كما اور كيا "جاب يوفى دولى مى " مان ساحب قول يوكر يول يا يا يال عن كيال هاكريدونى عرب وزي شاكروت قودا في عند على بي الوخدا في ال یں اتی برکت دی۔" اور بی زیب نے کہا۔" یہ آپ ہی کی زیت کا تیجہ ہے۔ جب سے بی نے شاہی تخت پر تقرم رکھا ہے، رات کودہ محظے کام کاج کر کے اپنی روزی کما تا ہوں، ایک محظے بی قرآن جمید لکھتا ہوں، دوسرے محظے بی فریان سیتا ہوں۔ بیٹے بی دورا تی شہر کی دیکہ ممال سے لے وی ہوں۔ جی راے ام چھ کے کم کا وہ برے میں بل کر فرین مرے کی راے کی۔ اللہ کا عرب بھر اللہ مرورے مد كى مرورت يورى مولى - يرس آپ كى دعاؤل كى ويد

بیارے بچا دما ہے کہ آپ بھی ایے می فرماں بردار شاکرد تاہد جوں اور الله تعالی جیس ایے ای لیک بیرے اور تلقی تعمل العیب كرے۔ (注意) في المان الله ا

مركوليش استنث

UAN: 042-111 62 62 62 Fax: 042-36278816

خط و کتابت کا چا

tot tarbiatts@live com

مامنام تعليم وربيت 32 \_ايمريس روف لادور

E-mail:tot.tarbiatfs@gmail.com



ي نغر: هير سلام مطبوعه : فيروز سنز ( برائيويث) لنفيذ، لاجور

مر كوليشن اور اكاؤنش: 60شابراه قائد المظم، لا يو

سالان الريدار بي ك لي سال مر ك شارول كى قيت ويكى بقد ووافت يا منى آداركى صورت میں سر کو لیشن منفر نامالمہ "تعلیم وتربیت" 32- ایس این دوا، لاہور کے بتے پر ارسال فرما میں-36278816: 36361309-36361310:

اليان افريك يوب (مواني واك ع)=2400 دوي-امريكا،كنيدُ اما خريلية شق اجد (موالى واك ع)=2800 روي-

ياكتان على (بدريدرجوزواك)=850 روي شرق ول ( اوال واک واک ے)=2400 دو ا

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

تمر ونعت

اس كا راست

دری قرآن وحدیث

چن ياس الوين

يار عاللا ك

مری ماش =

اسلای دری گایی

تحيل دى منك كا

میری زندگی کے مقاصد

يوجونو جانتك

317 Ebs

desolo

ととりというといる

21821

ذا تشكارته

世世

تعين خاك

ذاكنز رضي الدين

كون لكاسية

آپ بھی لکھیے

كمز كمالد كروب

المدينر كى ذاك

1012

رونی صورت (عم)

تشمير جنت نظير

يول كاولى

كيا خوب الإست كاون

21-17

راشدهل تواب شای

ينديده اشعاز

وعيرعلي

Sugar.

جدوان اديب

JE 18174

نفي قارش

زيدوسلطانه

JE 15 3031

كاشف ضيائى

ترین شایین

فلام سين يمن

نضح کلوچی

ننے اورب

312

كلاب خان سولكي

رفيق احدخال

اور بہت ے ول چے ترافے اور سلطے

ر من : كات من كال 2015 .

فتح ميدالمبدعابد

والنزطارق رياش

10

1/3

22

26

28

29

33

38

40

41

46

51

57

61



#### umaira Nadeem canned By S



الله رب العزت كا ارشاد ب:"اورجم نے يانى سے ہر جان دار

(الانبياء، آيت: 30) پیارے بچو! یانی کے قطرے میں اللہ تعالی نے برصنے اور پھلنے کی قدرت رکھی ہے۔ یہ پانی کا قطرہ بارش کی صورت برستا ہے، اس کی کاری گری مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ جب بي قطره صدف ك منه من جاتا ب تو موتى بن كر لكا بر جب يه قطره سانب كے منہ ميں جاتا ہے تو زہر كى صورت ظاہر ہوتا ہے۔ يكى قطرہ برن كے منہ ميں جاتا ہے تو مشك بن كر لكاتا ہے اور جب يو قطرہ بكرى ك منه من جاتا ب تو دوده كى صورت من ظاہر ہوتا ہے۔ جب يہ قطرہ کھل وار درخوں کی جڑ میں پہنچتا ہے تو مزے دار کھلوں کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے۔ یہی قطرہ گندم اور جو وغیرہ کی جڑ میں جا پنجا ہے تو اناج اور فلد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جب یکی قطرہ بل بوٹوں کی جروں کو جا لگتا ہے تو خوب رو چھولوں اور حسین سبزہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور جب بي قطره انسان كے منه ميں جاتا ہواس کی زندگی کا سامان بنآ ہے۔

كرة ارض كى اكثر آبادى كى نالے، دريا اور سمندر كے آس ياس ى ملى ب، اس سے انسان كى حيات ميں يانى كى قدر اور اميت كا اندازه موتا برحضرت ابراجيم واساعيل عليبها السلام كا واقعدال بات ك روش وليل ہے كه كرة ارض كى آباد كارى ميں بانى كو بے صد وظل ب- حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی کے علم کے مطابق اینے نتھے فرزند اساعیل کو ان کی والدہ حضرت باجرہ علیما السلام کے ساتھ مکہ کے چیٹیل و بیابان میدان میں چھوڑ دیا۔ پھر وہ نھا بچہ بیاس ے بے تاب ہوا۔ مال اس کی بے تابی و کھے کر پریشان ہوئی اور صفا و مروہ کے چکر کافئے گی۔ اس دوران بچے نے بے تاب موکر ایٹیاں زمین پر ماریں تو رب تعالی کی قدرت سے زمین سے یانی کا چشمہ چوث نكار اتنا يانى فكا كداساعيل عليدالسلام كى والده في كها: "زم

زم ..... ؛ لعني بس بس .... تو اس پاني كا نام بي "زم زم" مو كيا - پير وہی یانی ان کی پیاس قل اور غذا تھا اور آج تک وہ چشمہ بہدرہا ہے اور دُنیا ای متبرک یانی کونوش کر رہی ہے۔ جب اس چنیل میدان میں پانی نکا تو پندوں نے اپنی زندگی کی بقا کے لیے اس میدان کا رخ کیا اور پرندول کے اس جاب رخ کرنے کی وجہ سے قبیلہ جربم نے اپنی منزل کی تلاش کی اور حضرت اساعیل علیہ السلام کی اجازت ے اس بے آباد جگہ کو آباد کیا۔

كرة ارض كا تين چوتفائي حصه پاني پشتل ب- اس ك باوجود یانی کی اہمیت روز بروز برهتی جاربی ہے۔ دریا ہول، سمندر یا طلیجیں، ہر ملک کا مفاوان کے ساتھ وابستہ ہے۔ انسانی جم کے ظیات میں بے شار چزیں ہوتی ہیں گراس میں یانی سب سے اہم اور زیادہ ہے۔خون انسان کے بورے جم میں گروش کرتا ہے، اس کا برا حصہ بھی پانی مشمل ہے۔ ای طرح تمام زندہ اشیاء کا برا حصہ پانی مشمل ہے۔ ایک محاط اندازے کے مطابق ہر زندہ چیز 75 75 في صدياني رصى ع-

یانی کی اہمت کا اندازہ اس بات ہے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ الله تعالى نے جنت میں جن عدہ چیزوں کے عطا کرنے كا وعدہ فرمایا ہے، اس میں سے ایک پائی بھی ہے۔ میشا، شری اور صاف پانی جس کے پنے سے فرحت اور سرور حاصل ہوگا۔ چنان چہ ارشاد باری تعالی ہے: "جس جنت کا نیک لوگوں سے وعدہ کیا جاتا ہاں کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت کا نہریں ایے پائی ک ين جن مين درا تبديلي نه موكى "(م.15)

اس لیے بیارے بچوا جب آپ پائی کی عظیم نعت سے اطف اندوز مول تو بهم الله الرض الرجيم يده كرياني يئيل اورجب ياني بي كر فارغ ہوں تو الحد للد كهدكر اسے پيارے رب كا شكريدادا كري جس نے بدانمول عطیہ جمیں عطا کیا ہے۔ (ازمغیوم ترفدی شریف: 1885)



تشمیر کے ایک گاؤں میں جمرنے کے پاس ایک درخت پر للبل رہتی تھی۔ وہ سدا چہکتی رہتی تھی لیکن اب اس نے چہکنا بند کر دیا تھا۔ اس نے فضا میں بارود کی اوسونگھ لی تھی۔ آبشار کے پانی میں خون کی آمیزش دیکھ لی تھی۔ اب وہ اُدای سے درخت کی شاخ پر بیٹی رہتی تھی۔ اس کی نظر دُور گاؤں کے کیے کیے مکانات پر جمی ربتی تھی۔ اس گاؤل میں امن پیند لوگ رہتے تھے۔ وہ سارا ون انے کھیتوں یا گھریلو کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ ملک میں کیا مورما ہے یا دُنیا میں کیا مور ہا ہے، اس بات کی ندتو انہیں خرتھی اور نہ ہی دلچیں .....انیکن اب پچھلے دو ہفتوں سے سارے حالات بدل كئے تھے۔ بھارتى فوج كا ايك دستداس كاؤں ميں آيا تھا۔تب سے فضایس بارود کی بوتھی اور یانی میں خون کی آمیزش تھی اور بلبل نے ا پی سریلی آواز میں گانا بند کر دیا تھا اور گاؤں کے امن کو جیسے نظر لگ

علی کھیت مزدور تھا۔ وہ اپنی بیوی اور دو بچوں کے ساتھ اس کاور یں رہتا تھا۔ جب سے امن خراب ہوا تھا، وہ گھر سے باہر جانے ے بھی ڈرتا کا اس کے کتے ہی ساتھیوں کو بھارتی فوج نے پکڑ لیا تھا اور کی نامعلوم جگہ پر بند کر رکھا تھا۔ موسم سرما

كا آغاز ہو چكا تھا۔ رحمت على كوموسم سرما كے استقبال كى تيارى كرنا تھی۔خٹک کٹڑیاں جمع کرنا تھیں۔اینے گھر والوں کے لیے خوراک كانتظام كرنا تفاليكن اب كيهنيس موسكتا تفار بهارتي فوجي شكاري کوں کی ماند ہو سو مھتے پھر رہے تھے۔ انہیں اینے الفاظ میں وہشت گردوں کو گرفتار کرنا تھا لیکن یہاں تو انہیں بس محنت کش ہی مل رہے تھے۔ انہیں این افسروں کو جواب دینا مشکل ہورہا تھا۔ اس رات رحمت على اين دو بيول كساتھ لحاف ميس ديكا موا تھا ك "وهي" کي آواز آئي\_

"خدایا خر ...." رحت علی نے دُعا ما گی۔ پھر رحت علی کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے بہت سے لوگ گھر میں تھس آئے ہوں۔ اب لحاف میں رہنا رحت علی کے لیے ناممکن تھا۔ وہ اُٹھا تو یج بھی نیند ے جاگ أمھے۔ ای لیے کی نے بوری قوت سے کرے کے دروازے یرایی لات ماری۔ کرور دروازہ اندر کی طرف آگرا۔ رجت على نے ديكھا، وہ جديد اسلحہ سے ليس بھارتي فوجي تھے۔ ان میں سے ایک طلق کے بل چیا۔

"صالح احد كوتم نے كمال جھايا ہے؟" رحت على حيران ره كيا۔ "كون صالح احمد ..... مين كسي كونيين جانتا\_"

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

"جموف بواتا ہے یا جی ....." ایک بھارتی فوجی نے اپنی بندوق كابث رحت على كے سينے يردے مارا۔ رحت على كو يول محسوس موا کہ جیسے اس کی پہلی کی بڈی ٹوٹ گئی ہو۔ وہ زمین برگر بڑا۔ رحمت علیٰ کی بیوی اے سہارا دینے کے لیے آگے برحی۔ بھارتی فوجی مستحجے کہ وہ ان برحملہ کرنے آ رہی ہے۔ ایک بھارتی فوجی نے اپنی بندوق سیدھی کر کے آئن علین اس کے پید میں گھونے دی اور پھر خالف سمت میں جھڑکا دیا۔ رصت علی کی بیوی کی انتزیاں زمین یر آ گریں۔ اس کی آخری جج بہت ہولناک تھی۔ صدمے سے رصت ملی ہے ہوش ہو گیا۔ وہ رات کا جانے کون سا پہر تھا۔ جب رحمت علی کی آنکھ کھل گئی۔ کتنی ویر تک وہ خالی خالی آنکھوں ہے حیت کو گھورتا رہا۔ رفتہ رفتہ اس کی یاد داشت واپس لوٹ رہی تھی۔ اے اینے سینے میں درد کا احساس جورہا تھا۔ پھر وہ ایک منظم ہے أخد كورا موا إيك كونے ميں اس كى بيوى كا مردہ جسم يوا تا۔ پھر وہ زور زور سے فیک لگ ال چیوں میں بہت درو تھا۔ اس ف اے دونوں بچوں کی گلا کی الشی د کھے لی تھیں۔ گاؤی کے لوگ اس کی چینیں من راہے تھ لیکن سی میں اتنی جمت میں تھی کہ وہ اینے کھر سے لکل کر رہت ملی کی دل جو کی کرتے ۔ رہت علی کی وُنیا اندهر مو چی تھی۔ اس کے جینے کا مقصد اپنی بوی بچول کی موت كے ساتھ بى مركيا تھا۔ چر دہ خاموش ہو كيا۔ يد موت جيسا ساتا نا تھا۔ یہ بات افعان کے الشعور میں ہے، وہ اپنی زندگی کو موت سے بھانے کے لیے ساری زندگی کوشش کرتار ہتا ہے اور موت اس کا تعاقب کرتی رہتی ہے۔ بھی کی حادثے کی صورت میں، بھی کی باری کی صورت میں اور آخر میں جیت موت کی ہوتی ہے۔ زندگی ے محبت، موت سے ڈر پیدا کرتی ہے۔ رصت علی کا اپنا کوئی نہیں رہا تھا اور اب اے زندگی ہے جب جمی نیس ری تھی۔ اب تو اے انقام ليما تفا\_ اب تك اس كاول من كولى دوشت كرد موجودنيس تھا۔ اب اس گاؤل میں رحمت علی کے نام سے ایک وہشت گرد فلم کی کو کھ سے پیدا ہوا تھا۔ رحمت علی اینے کرے میں سے باہر لکا۔ باہر ایک تیز دھار کلہاڑی بڑی تھی۔ اب تک رحت علی اس کلہاڑی كى مدد سے لكرياں كافا تھا۔ اب اس ان ظالموں كے سركاف تھے جنہوں نے اس کی ہنتی بہتی زندگی کو اُجاڑ کر رکھ دیا تھا۔

سے بہوں نے آپ ی بی می رندی واجار طرر ہو دیا ھا۔ وہ کلہاڑی اُٹھائے رات کی تاریکی میں گھر سے باہر نکلا۔ اس کا رُخ بھارتی فوجی چھاؤنی کی طرف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس راستے

میں وہ مرجائے گالیکن اس کی نیت بھی کہ جتنے بھی ظالموں کو وہ جہنم واصل کرسکتا ہے، وہ کرے گا۔ وہ گاؤں کی حدود میں سے باہر نکل آیا۔ جلد بی اس نے محسوس کیا کہ چند سائے اس کے تعاقب میں تھے۔ ہرگزرتے لمح کے ساتھ پتوں کی سعراہٹ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔

" سامنے آؤ ..... علی تم لوگوں ہے ڈرتا نہیں ہوں۔" رحمت علی نے لکار کر کہا۔ فورا ہی ایک آدی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ چاند کی روشت علی نے ویکھا، وہ ایک خوب صورت آدمی تفاراس کے چیرے پرسیاہ تھی واڑھی موجودتھی۔ " دکون ہوتم ....؟" رحمت علی بولائے

معمی صالح احمد ..... "اس مسترات ہوئے جواب دیا۔ "انجھا تو وہ تم ہی ہوجس کی وجہ سے میرے گھر کے تمام افراد مارے کے مسترحت علی کی آواز میں صدمہ تھا۔

ادم فی فلط سمجھا۔ ہم نے ہتھیار کیوں اُٹھایا۔ تم نے ہتھیار کیوں اُٹھایا۔ ہم نے ہتھیار کیوں اُٹھایا۔ ہم تو ہتھیار کیوں اُٹھایا۔ ہم تو اُٹھانے ہم تو آزادی چاہتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے مظالم کی وجہ ہمیں ہتھیار اُٹھانے پر مجبور کر دیا۔ ہم سب کی کہانی ایک جیسی ہے۔ مسالے احداثم سے پولا۔

#### المناجي والالاسيا



لیمو یا نمتی مزے میں کھٹا اور فائدے میں بیٹھا ہوتا ہے۔ پھل کہدلو یا ترکاری، نام میں کیا رکھا ہے۔ سحت وتن دری کے لیے لیمو قدرت کی ایک بہت بری نعت ہے اور اس کے بے شار فائدے ہیں۔ سج اُشحے بی نہار مندایک گلاس پانی میں لیمو نچوڑ کر پی لو۔ اس سے معدے اور مجر میں طاقت آئے گی۔ بھی بدہشمی نہیں ہوگی۔ خون بھی صاف ہوگا اور چیرے کی رگھت بھی تھرے گی۔

سری درد ہوتو آدھے گال پانی میں ایک لیمو نچور وادراس میں چنکی بحر
"بائی کار بوئید آف سوؤا" ملا کر پی لو۔ چند منٹول میں درد کافور ہو
جائے گا۔ نزلہ یا زکام ہوتو پہلے گرم پانی ہے نہاؤ۔ پیر ایک گلاس گرم
پانی میں ایک لیموکا رس اور چمچا بحر شہد ملا کر ہو۔ نہ نزلد رہے گانہ زکام۔
لیمو بیش کے لیے بھی مفید ہے۔ رات کو چھ بحر شمش یا ہے نیج کے متح
آ دھے گلاس پانی میں بھلو دو۔ اوپر سے ایک لیمو نچوڑ دو۔ مسلح جا گئے
تی سمشش کھا کر پانی بی لو۔ دو ایک دن میں بیش دور ہو جائے گا۔

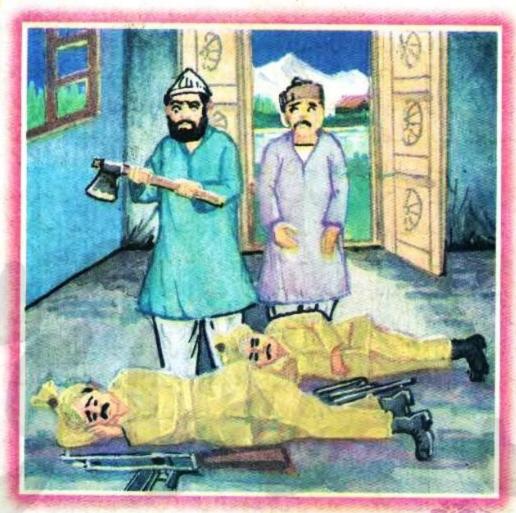

" يج كت مولكن مجه آزادى اور امن کے ساتھ ساتھ انقام بھی جا ہے۔" رحت علی نے فیصلہ کن کیج

"ای لیے تو ہم یہاں آئے ہیں۔ ہمیں خرطی تھی کہ یبال بھارتی فوجی مظالم کر رہے ہیں لیکن افسوی ہمیں آنے میں تھوڑی در ہوگئے۔" صالح احدى آواز مين شرمندگى تھی۔ وہ جس درخت کے نیجے كرے تے اس يربلبل كا كھونسلا تھا۔ وہ وہ مفتول سے مظالم ہوتے د کیے رہی تھی۔ اب وہ ان لوگوں کو د کھے رہی تھی جو حساب لینے آئے تھے۔ جانے کوں بلبل کے ول میں خوشی کی کونیل کھل اُٹھی۔ وہ مسرت ے بولی: کو ....کو ....کو

" چلو چلتے ہیں .... " صافح احمد کی آواز پر اس کے چھپے ہوئے ساتھی بھی باہرآ گئے تھے۔ پھر سب مل کر بھارتی فوجی چھاؤنی کی طرف برھے۔ تمام بھارتی فوجی ایک برے کرے میں شیطانی کھیل کھیلنے کے بعد سکون کی نیندسورے تھے۔ دو پہرے داران کی حفاظت یر مامور تھے لیکن وہ بھی اب ساری رات کے بعد این این کرسیول پر بیٹے اونکھ رہے تھے۔ رحت علی نے سب کو پیچے روک دیا تھا۔ بیاس کا انقام تھا۔ اس انقام میں اے کسی کی کی شراکت قبول نہیں تھی۔ پھر وہ آگے بڑھا۔ تیز دھار کلہاڑی اس کے پاس موجود تھی۔ اس کی سکھوں کے سامنے اپنی پیوی بچوں کے لاشے تھے۔اس کا ہاتھ بلند ہوا اور پھر ہوا میں ہی معلق ہو کر رہ گیا۔ چند کھے یوں ہی گزر گئے۔ پھراہے عقب سے صالح احد کی سرگوشی سنائی دی۔

"مله كروا بم تمبارك ساته بن .... ايد يوى بحول كا انقام لو۔" لیکن رحمت علی نے اس کی بات سی آن سی کر دی۔ کلباڑی والا ہاتھ نیج آ چکا تھا۔ پھر وہ واپسی کے لیے قدم أنفانے لگا۔

"كيا موا ..... تم زك كيول كع؟" صالح احد كي جرت كاعالم ويدني تفا\_

انہوں نے میری بوی بچوں کوقل کیا۔ میرے وجود میں عم اور د کھوں کا اک طوفان موجزن ہے۔ میں ان سے انقام لینے آیا تھا اور یہ میرے لیے کھ مشکل بھی نہیں ہے۔ میں تو بس بیاسوج کر ال کیا کہ ان سب کی موت کے بعد ان کی بیوی بچول پر کیا گزرے گی۔ یہ آزادی کا راستہ نہیں ہے۔ یہ امن کا راستہ نہیں ہے، میں علاق کروں گا وہ کون سا راستہ ہے جو ہمیں آزادی اور امن كى طرف لے جائے گا۔ ميں تلاش كروں گا..... ' رحت على کلہاڑی پھینک کرآ کے بوھ گیا۔ صالح احداے جاتے ہوئے یوں و کھے رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی دوسری وُنیا کا آدمی ہو اور ہندو فوجی خواب غفلت کی نیند سوتے رہ گئے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ رات کے پچھلے پہرکون ان کی موت بن کران کے سر پر پہنچا تھا اور بھیک میں ان کی زندگی پر تھوک کر چلا گیا تھا۔ رحت علی نے امن کا راستہ چنا تھا، جس پر چل کر اے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آزادی حاصل کرناتھی۔

444

مار تربيت فرور مل 2015



آرمی پلک اسکول بٹاور کوسفاک درندوں نے خون میں مہلا دیا۔ چند گھنٹوں میں کیا سے کیا ہو گیا؟ ان بھیڑ بول نے گلشن وطن کے 143 کھول خون میں نہلا دیئے اور آرمی پلک ہائی اسکول

پٹاور کی پڑھی ، فاتون اُستاد اور دوسرے سات افراد کو موت کی نیند
سلا دیا۔ یہ تاریخ بھی 16 دیمبرتھی جس کی آمد سے پُرانے زخم
ہرے ہو جاتے ہیں اور ضمیر کے اندر احساس کا خبر پیوست ہو جاتا
ہے۔ اب ہماری تاریخ بیں ایک اور قومی سانحہ در آیا ہے جس کے
بارے میں کہا گیا ہے کہ ہمارے حال اور ہمارے مستقبل پر ایک
اندو ہناک حملہ ہوا جس پر پورا ملک بلکہ پورا عالم نوحہ کنال اور
سوگوار ہے۔ نضے نضے پھول سے بچوں کے جنازے اُٹھ رہ ہیں
اور ایک شور محشر بیا ہے۔ جگہ جگہ عائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہیں
اور شہداء کی بلندی درجات کے لیے بے اختیار ہاتھ اُٹھ رہ ہیں۔
ہیں۔ سکیاں ہیں، آہیں ہیں اور ہرچشم بیدار سے درد کا دریا بہدرہا
ہیں۔ سکیاں ہیں، آہیں ہیں اور ہرچشم بیدار سے درد کا دریا بہدرہا
ہے۔ یہ ایک ایساغم ہے جے ہم برسوں بھلا نہ سکیں گے۔

احساس دلایا ہے اور نے ہمارے ناخداؤں کو آنے والی تباہی کا شدید احساس دلایا ہے اور بوری قوم کو ہلا کر اور جھنجوڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہم کہد سکتے ہیں کہ بوری وقتیا پر ایک لرزہ طاری ہوا ہے اور نو سے سولہ سالہ لڑکوں کے بہیانہ قل سے انسانی ضمیر میں دردکی ایک شدید نمیں انتھی ہے اور پورے خطے میں ایک بھونچال سا آگیا ہے۔ شمیں انتھی ہے اور پورے خطے میں ایک بھونچال سا آگیا ہے۔ ماری صبح، سورج کا نکلنا، چردیوں کا چیجہانا اور گھروں

میں ماؤں کا اینے بچوں کو جگانا اور ان بچوں کا سخت سردی میں بڑی مشكل سے اپنے بسر سے كل كر اسكول كے ليے تيار ہونا، سب معمول کے مطابق تھا لیکن بچوں کو اسکول سیجنے والی اس مال کو کیا معلوم تھا کہ آج جو وہ اینے بچے کو اسکول بھیج رہی ہے وہ درحقیقت اے موت کے حوالے کر وی بے اس مال کر اعلام تھا کہ وہ این اولاد کو اسکول جاتے ہوئے آج آخری بار دی وی ہے اور اس کی واپسی سفید کفن میں ہوگی۔

اب اس روئے زمین برکون ہے جولٹی ہوئی مال کو اس کا بج اوٹائے گا۔ بی جاہتا ہے کہ کھ ایسان ہوجائے کہ بال بالد دل کو ذرا سا قرار آ جائے۔ عال آ کر ماری کے بی بدے دھ دیتی ہے۔ یہ کہنا تو بری بھول مو کی کہ خود ہمارا بچے خون مل نہلایا کیا ہوتا تو ہم قاتل کے ساتھ کون ساسلوک کرتا جا ہے۔ اس خود کو والدين كى جگه ركه كر سوچيں تو ايك بى خواہش مر أشاتى ہے خواہش بھی ایس کہ اس کے خلاف کوئی کتنی ہی ولیلیں وے وہ انسانی فطرت کے عین مطابق سے اور وہ یہ کہ شہر کے بوے چوک پر پھانی گڑی ہواور اس بے جم اور فلک قاعل کے

> سر پر غلاف بھی نہ چڑھا ہو تا کہ وہ این مرنے کا منظر خود دیکھے۔ پھر اس کے گلے میں پھندا ڈالا جائے اور مظلوم مال سے کہا جائے کہ قاتل كے بيرول تلے تخة كينے۔

> بیثاور شر میں جس کا نام بھی پشب بور تھا، یعنی پھولوں کا شہر، اس كو أجازنے كے ليے ظالموں نے پھولوں ہی کو کیلا۔ کیے کیے ہونہار، ذہین اور علم کی شمع سے محبت کی دعا مانگنے والے بچے ذرای دریمیں خاک میں ملا دیئے گئے۔ایک دکھی باپ کی یہ بات عرجر یاد رہے گی کہ جس کو بیں برس تک یالا تھا، ظالموں نے اے بیں منك میں مار ڈالا۔ اس پٹھان باپ کی صدا گونج جا رہی ہے جوایئے مخصوص کیج میں کے جا

رہا تھا: حد ہوگئ ہے یار، خدا سے ڈرو یار، بہت ہوگیا یار، اب بس

وہی مصوب سے چہر کے معلوں کونم کر رہے ہیں جنہیں یشاور میں در علی نقل کی اوای تقبر عنی ہے، پورا دلیں دکھی، پورا جگ جیتا جا کہا دورہا ہے۔ مائیں آج شب بھی ستاروں میں کہیں کھو کرا پنے المنا جاند ڈھونڈ رہی ہیں حالاں کہ ستارے خودمحو تلاش ہیں کہ کتنے ماند خاک اوڑھ کے سو سے جیں۔کلیجہ منہ کو آتا ہے، لوگوں کے دل رورے میں، آنکھوں سے اشکوں کے سمندر روال ہیں۔ وہ قیامت ہے کہ وکی منظر دیکھانہیں جاتا۔ سوگ گلیوں میں پھر رہا ہے، پتا يوچه را ب، الے ظالموں كاجن كاند مذہب سے تعلق، ندانسانيت

والوں نے شمعیں روش کر کے موت کو بتا دیا ہے کہ ساری وحشتوں کے بعد سی زندگی نہیں ہار فی۔ پاکستانیوں نے اینے زندہ جذبوں علیام زیست لکھ ویا ہے کہ ہم وہشت گردوں سے خائف نہیں ہیں، ہم وحشیوں سے نہیں ڈرتے، ہم ایک قوم ہیں، د کی جو جا ہے کر لے، ہم ایک رہیں گے۔



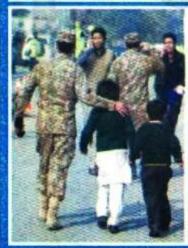



اب ہمیں ایک ہو کے عہد کرنا چاہیے کہ دہشت گردول کا جنازہ نکال دیں گے۔ دہشت گردوں کے حامیوں کوانی صفول میں جگہ نہیں ویں کے، خواہ وہ سیاست کی صف ہو یا ندہب کی صف جن ماؤں نے ایے بچال کو جو اور کے تارکرے کا سے بھوا تھا ان کے دھ کو کون مجھ سکتا ہے جس کی شام سوگوار ہوگی، جن کے آئلن میں محبوں کے جنازے برے ہوئے تھے، جن کے پیول مل دیئے کیے، جن کی شام می ڈوب گئی۔ کچھ تو ایسے تھے جو گروں کے اکلو کے چان تھے، کچھ تو اسے تھے جن محبتیں واری جاتی تھیں، بچاکی آنگل کے بھی ہوں، سے پیارے نہیں ہوتے، پھول سے چن کی رونل ہے۔ پھول جس گلتان کا بھی ہو، پھول ے ماحول ممكتا ہے۔ وقول مے اللف كا بتانبيں يو چھا كرتے۔ كيا کہا جائے بھ محبول کو کھولوں کو چرافوں کومٹی میں رکھ دیا جائے۔ اتی محبیں استے کھول کتے جام کا تا اس بھی اشکیاں تھا۔ کل شب، دھرتی روٹی تھی اینے بھولوں کو، گلیاں ڈھونڈ رہی تحيس جراغول كوي

ہم تین دن کا سوگ منا کر ان زخموں کو مندل نہیں کر سکتے جو ماؤں کے دلوں پر بمیشہ کے لیے ثبت مو گئے ہیں اور ان کی گود ویران کر گئے ہیں۔ بچوں کے خون کی دھے تو شاہد بھی نہ رهل علیں اس لیے کہ بیصرف فرش، فرنیچر کیروں اور زمین برموجود نہیں۔ یہ سب چزیں صاف ہو جا کی گی مر دل پر لگنے والے وصي شايد بھي نه دهل سكيس-

یہ و صبے ہماری ملکی سلامتی کی تاریخ پر ایک بدنما داغ کے طور پر بھی ہمیشہ موجود رہیں گے۔ اس سانح نے کسی خاص مذہب یا ملک کی بچائے ہرانسان کا دل غم سے لبریز کیا ہے۔ ہمارے پھول ہے بچوں کے سفاکانہ قتل نے تمام وُنیا کولہو کے آنسو رُلادیا ہے كيوں كه بدانسانيت كاقل تھا، اى ليے بورى دُنيانے اس واقع پر اینے غم و غصے اور سوگ کا اظہار کیا ہے۔

بیثاور کے حماس ترین علاقے میں واقع صوبے کے سب سے بوے فوجی اسکول پر شدت پندوں کے حملے کی خبر پوری ونیا میں آگ کی طرح پھیلی۔ انسانوں کے بھیس میں آئے درندے اس قدر سفاک تھے کہ انہیں یہ تک معلوم نہیں تھا کہ معصوم بچوں پر بھی معلا کوئی گولیاں برساتا ہے۔ حملے کی منصوبہ بندی اس قدر منظم انداز میں کی گئی تھی کہ حملہ آور مکمل طور پر آگاہ تھے کہ منگل کے روز دو اہم سرگرمیوں کی وجہ سے اسکول میں طلبا کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہوگا۔

انتنائی افسوس کہ ہمارے جوفوجی جوان ضرب عضب میں الر رہے ہیں ان کے بچوں کی باقاعدہ شاخت کر کے درندگی سے انہیں شہید کیا كيا ج معدم معد اور حوصلے سے اين باپ كا پورا نام ماتا كديس فلال افسر کا بیٹا ہوں، بے حس منی جانوں کو قطاروں میں کھڑا کر المحاركون كي كوليان مارت رب-

ماری بهاورقوم اس حلے برنمناک اور رنجیدہ ضرور ہے مگراس كے حوصلے يت نہيں ہوئے۔ وہ دہشت گردوں كو بتا دينا عامتى ہے کہ اس طرح کی کارروائیوں سے تم ہمیں شکست نہیں دے سكتے۔ جاراعزم ابھى بھى جوال ہے اور جمتم جيے بردلول كا مقابلہ كرنے كے ليے ائى بهادر افواج كے شانہ بثانہ كھڑے ہيں۔ ہم كل بھى متحد تھے اور آج بھى ہم اس دھرتى كوفساد كے خارول سے یاک کرنے کے لیے پُرورم ہیں۔

الله تعالی سے وعاہے کہ علم کے متلاثی ان شہیدمعصوموں ک روحوں کوسکون اور اعلی مقام نصیب فرمائے اور ان کے لواحقین کوصبر كرنے كى عظيم توفيق دے۔ آمين!

#### بچے

سانحہ پشاور کے بچوں کی یاد میں ہم سب کی پیچان بي خوشيول كا سامان رونق آگن ہر گھر 5. کا ارمان ہیں کی مخلوق کے أوير الله کا احسان ہیں الله كول نازک نازك كومل يو ئے گل دان كتي . والے ہے ين بچول ہیں بچے جان 40 کی منحی منی 75 کا پاکتان ہیں کل

فرورور كا 15(0)15 تلفرونت

#### چکن پاکس

چین اور جار کے اور جار کا کا کرہ بھی کہتے ہیں، ایک عام بہاری ہے جو پورے جم پر سرخ وصول اور جان کا سب بنی ہے۔ اور بھان براس محتل کو جس نے چان پاکس ویکسین نہ لے رکھی ہو، زندگی میں ایک مرتبہ ضرور ہوتی ہے۔ پاکستان کے دبھی علاقوں کے دبھی علاقوں میں بھی جہال ویکسین دستیاب نہیں، یہ وہا تیزی ہے ایک بنچ سے دوسرے بخ میں منتقل ہور ہی ہے۔ اور چین پاکس کے ساتھ داتھ کا منہ کر رہا ہو۔ چین پاکس کے ساتھ دائرہ بھوں کا کو در رکھنا چاہے۔ جو بنچ شروع ہی سے صحت مند ہوتے ہیں، ان کے لیے اگر چہ یہ بیاری جیل کیا متاثرہ بھوں کو اور ایک کے ایک جو بہ بیاری کے ایک جو بیان کیا کہ کہ ایک کو گھر میں آرام کرنا چاہی ہوئے۔ بو بی باوجود بھی اس کے وائرس جہم میں موجود رہتے ہیں۔ اگر یہ دوبارہ سرگرم (active) ہو جا تیں تو پکن پاکس ہے نے دو تعدیہ کی وجہ بن سکتے ہیں، جے شدگار کہا جا جا ہے۔ پکن پاکس چینکنے اور کھانے پینے کی اشیاء سے ایک تھی سے دیادہ ترکم (احمال کو ایک کی اشیاء سے ایک تھی سے دیادہ ترکم (کھانے پینے کی اشیاء سے ایک تھی سے دور شرح نی کا احمال، بھوک نہ لگنا، شکن کا دور سے خص میں منتقل ہو جا تا ہے۔ اس بیاری کی علامات ظاہر ہونے میں باک ہے اور دور کا دن لگتے ہیں۔ جلد پر سرخ دھے نمودار ہونے کے مسلسل احساس رہنا اور گاخراب رہتا ہے۔ اس کی علامات ظاہر ہونے میں 14 سے 16 دن لگتے ہیں۔ جلد پر سرخ دھے نمودار ہونے کے بعد 5 سے آل دن تک روزانہ نے نشان ظاہر ہوتے ہیں۔

بحد کا ہے ہو دی مک روزانہ سے سان کا ہر ہوئے ہیں۔ اس سال میں متند ڈاکٹر کو ضرور دکھانا چاہیے۔ گھریلو علاج میں اجوائن اور نیم کے پتوں کی دھونی دینی چاہیے۔ چکن پا ویکسین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ویکسین کی دوخوراکیس لینا ضروری ہے۔

متاثرہ بچوں کو پانی یا مشروب زیادہ سے زیادہ بلائیں تا کہ جم میں پانی کی کمی کو روکا جاسکے اور بخار کی شدت کم ہو۔ متاثرہ بیچے کو مشار ہے کا مشروب زیادہ جم زیادہ مشار ہوگا تو خون کی نالیاں سکر جاتی ہیں۔ اس وجہ سے بخار کی نیش باہر نگلنے کے بجائے مشار کی میات کر گئات کے بہتر ہے۔ متاثرہ برائرین کے لیے بہتر ہے۔ متاثرہ برائرین کے لیے بہتر ہے۔ متاثرہ بی مائری تا کہ وہ متاثرہ مقامات کو کھجا نہ سکے کیوں کہ کھجانے سے سرخ و صبے زیادہ تیزی سے بھیلتے ہیں۔

| برس کے ساتھ کو پن چیاں کرنا شروری ہے۔ آخری تاری کا رفروری 2015ء ہے۔ | ، ساتھ کو پن چیاں کرنا ضروری ہے۔ آخری تاریخ 10 رفروری 2015ء ہے۔<br>ا |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| نام:                                                                | نام:<br>شهر:                                                         |
| مكمل يتا:                                                           |                                                                      |
| موبائل فمبر:                                                        | موبائل فبر:                                                          |

|   | ری زندگی کے مقاصد                                 |                |
|---|---------------------------------------------------|----------------|
| - | ور پاسپورٹ سائز رنگین قصور بھیجنا ضروری ہے<br>رچھ | کین پُر کرنا ا |
|   |                                                   | ام             |
| - | : ٢                                               |                |
|   | موہائل قبر:                                       |                |

| ر فرور کا 2015ء ہے۔ | ی''ارسال کرنے کی آخری تاریخ 08<br>مبروٹر مار مرصور | فروری کا موضوع '' لا بمری |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
|                     | - <del>*</del>                                     | نام                       |
|                     | موباکل فیر:                                        | ممل پتا:                  |



# مالحك الملكي على عاد المرسي المال

ہر چیز کے مالک ہیں، وہ تمام بادشاہوں کے باوشاہ ہیں، ساری باوشاہت أن بى كى ہے۔

ہر زمانے میں کھ لوگ ایے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں: "پہ ملک میرا ہے، میں اس کا بادشاہ ہوں۔" پھر کچھ سالوں بعد کوئی دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے اور پھر وہ بھی اس طرح کے گن کانے لگتا ہے۔

كه لوك ايسے بين جو يہ كہتے بين: "مين اس اوارے كا سر براہ ہوں، بڑا ہوں۔'' پھر کچھ سالوں بعد اس کی جگہ کوئی دوسرا آ

کھھ لوگ ایے ہیں جو یہ کہتے ہیں: " یہ دکان میری ہے" گر پھر کچھ سالوں بعداس کی جگہ بیٹا آ جاتا ہے اور باپ کا نام ونشان نہیں رہتا۔ جولوگ میہ کہتے ہیں کہ میں بڑا ہوں..... بادشاہ ہول..... سربراہ جول .... ان کے مرتے ہی ان کی باوشاہت اور سربراہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، مگر ایک ذات ہے جو ہمیشہ ہیشہ رہے گی اور وہ ہے اللہ تعالی<mark>۔</mark>

اى كا نام مَالِكُ الْمُلْكِ جَلَّ جَلَّا لَهُ بِ- وه برسلطنت

كا بادشاه ہے۔ وہى جميشہ جميشہ كے ليے سارى كائنات كا مالك اور بادشاہ ہے۔ وہ جے حاہے فقیر سے بادشاہ بنا دے اور جے حاہے بادشاہ ہے فقیر کر دے۔

حضور عظی اورآب علی کے صحابہ کرام رضی الله عنهم اجمعین کے خلاف سارے کافر جمع ہو چکے تھے۔ یہودی، نصرانی اور عرب کے سلاے شرکین نے اس کر مدیے شریف برحملہ کرنے کا بروگرام بنایا تأكر سارے مسلمانوں وحتم كرديا جائے د كافروں كالشكر بہت برا تھا۔ ب علیہ نے این جال نار صحاب ضی الله عنبم اجمعین سے مشورہ فرایا۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ اپنے پاک کے حاروں طرف خندق کوول چائے۔ یہ خندقیل کئی کی پل کمی اور اچھی خاصی گری کھورٹی تغییں تا کہ گافروں کا لشکر محدق کی صورت میں یوے بوے کیے اور گہرے گڑھوں کو عبور بی نہ کر سکے۔ وقت بہت تھوڑا تھا اور کام بہت زیادہ۔

آب عظی اور آب ملی کے بہادر سیابی اس کام میں اس قدرمفروف تن كانبيل كهانے اور ينے تك كا ہوش نه تفا۔ تقريباً سارے صحابہ كرام وضى الله عنبم اجمعين بھوكے تھے اور حضور عظی کے پید مبارک بر بھی بھوک کی وجہ سے پھر بندھے

en library

جو محض ہے آیت پڑھ کر دُعا کرے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول ہوگی۔

آیت ہے:

"قُل اللَّهُمُّ مَالِكُ الْمُلُكِ تُؤْتِي الْمُلُكَ مَنْ تَشَآءُ وَتُنْزِعُ الْمُلُكَ مِمِّنُ تَشَآءُ"

ترجمہ: کہو کہ: اے اللہ! اے اقتدار کے مالک! توجس کو جاہتا ے افتدار بخشا ہے، اور جس سے جا بتا ہے اقتدار چین لیتا ہے۔" بادر کھنے کی باتیں

1- جو چزی ہم استعال کرتے ہیں، بداللد تعالی نے عطا فرمائی بیں لین بیسب چزیں وقتی ہیں۔ ان کا صحیح استعال مارے لیے ضروری ہے۔ کی چیز کو نضول ضائع کرنے سے گناہ

2- سمى نے كوئى چرچىن كى، مثلاً بنسل چين كى كوئى بنسل واپس نه کرے تو واپسی کا مطالبہ زی ہے کیا جائے۔ اگر کوئی نہیں دیتا تو جھڑنے کی ضرورت نہیں۔ دُنیا کی چیزوں کی خاطر مسلمان نہیں لڑتے۔ان شاءاللہ تعالیٰ قسمت میں ہوئی تو مل جائے گی۔

مقام محمود

یے عبودیت کا ایک ایبا ارفع واعلیٰ مقام ہے، جس پر اللہ تعالیٰ (اینے قانونِ انعام وفضل کی رُو ہے) اپنے کسی بندے کو فائز کر دیتا ہے تو لوگ اس کے مکارم اخلاق، علم و حکمت اور زبد و تقویٰ كى تعريف مين رطب اللمان موجات بي-

الله سجان وتعالى نبي اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كوفرمات بين: عَسِّي أَنُ يُبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحُمُودًا٥ (الاسراء 17: 79): (پیارے نی)!) آپ کا بروردگار و آقاعقریب آپ کوایے حسین و مرم مقام مرشکن کردے گا کہ آپ کی مدح وستاکش ہمیشہ

چنانچہ گزشتہ چودہ صدیوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسل تعریف وستائش مورہی ہے، جس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی، اور بیہ تاریخی واقعیت قرآن حکیم کی الہامی پیش گوئی کی جرمان قاطع ہے۔

ہوئے تھے،لیکن صحابہ کرام رضی الله عنبم اجمعین میں ایمان کی طافت تھی، اس لیے کدائی کا سارا کام جلد سے جلد بورا ہور ہا تھا۔خندق کودتے کودتے ایک جگہ پھرکی بدی چٹان نکل آئی۔

صحابہ کرام رضی الله عنبم اجمعین نے پورا زور لگا لیا، مگر وہ پھر ٹوشنے کا نام بی نہیں لے رہا تھا۔

حضرت سلمان فاری رضی الله عنه کوآپ عظیم کی خدمت میں بھیجا گیا اور ساری صورت حال بتائی گئے۔

آپ علی اس جگه تشریف لائے اور این مبارک ہاتھ سے كدال لگائى تو اس چنان كے كلاے ہو كئے اور ايك آگ كا شعلہ برآ مد ہوا جس سے دور تک اس کی روشی سیلی ۔ اس روشی کو د کھ کر آب علی نے فرمایا: " مجھے اس روشنی میں ملک فارس کے محلات اور عمارتين وكهائي كنين-"

پر آل حفرت علیہ نے دوسری ضرب لگائی اور پھر آگ کا شعله ظاہر ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا: "اس روشی میں مجھ ملك روم كے سرخ محلات اور عمارتيں وكھائى كئيں۔" پھر تيسرى ضرب لگائى اس کی بھی روشی پھیلی اور پھرآپ ﷺ نے فرمایا: "اس میں مجھے يمن كے بوت بوے محل وكھائے گئے۔" پھر فرمایا: "میں ممہیں خوش خری دیتا ہوں، مجھے جرئیل امین نے خروی کہ میری اُمت ان تمام ممالک کو فتح کرے گا۔"

جب پی خبر مدینے کے غداروں اور کافروں تک پینچی تو انہوں نے بہت نداق اُڑایا کہ دیکھو جی ! جان بچانے کے ڈرے خندق کھود رہے ہیں۔ کھانے کے لیے ان کے پاس چھنبیں ہے اور ب خواب دیکھ رہے ہیں استے بڑے بڑے ملکوں کو فتح کرنے کے۔ الله تعالى نے بھران كافروں كے بننے پرية يت نازل فرماكى جس میں مَالِکُ الْمُلْکِ جَلَّ جَلالُهُ نے اپنا نام بھی وَكر فرمايا۔ ترجمہ: "كہو، اے اللہ! اے اقتدار كے مالك! تو جس كو جاہتا ہے اقتدار بخشا ہے، اور جس سے جابتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اورجس کو جاہتا ہے عزت بخشا ہے، اورجس کو جاہتا ہے رسوا کر دیتا ہ، تمام تر بھلائی تیرے بی ہاتھ میں ہے۔"

اس کے بعد وُنیا نے ویکھا کہ اللہ تعالی کی مدد سے صحابہ کرام رضی الله عنهم اجمعین نے ملک فارس، ملک روم اور ملک یمن کے بوے بوے محل اور عمارتیں فتح کیں۔اس وقت کے فقیراس وقت کے بادشاہ بنا دیئے گئے۔



اقبال برا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا بیہ عازی تو بنا کردار کا عازی بن نہ سکا (ریحان، ابرارالحق، راجہ جنگ)

> صبح کو باغ میں شبنم گرتی فقط اس لیے کہ بقا بقا کرے تیرا ذکر باوضو ہو کر

میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے اقبال بے نمازی بھی تھا اور بے گناہ بھی (محرمبشر، کوہائ)

کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ موس ہے تو بے تیج بھی ارتا ہے سپاہی (باجرہ ابراہیم ورک، راول پنڈی)

کہد رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے

(الطاف لطف، كانكره)

تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالیں ہیں ایرانی لہو مجھ کو رلائی ہے جوانوں کی تن آسانی!

اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی (فعر واطر)

> بھیلا ہے اتا حن کہ اس کا نات میں انبان کو بار بار جم لینا جاہے

(فديجه عابد، جهنگ صدر)

کھ اہلِ گلتال نے مجھے بخشے میں کانے کچھ مجھ کو الجھ جانے کی عادت بھی بہت ہے

( محر حزو معد، بورے والا)

کٹی ہے رات تو ہنگامہ محسری میں تری سحر قریب ہے، اللہ کا نام لے ساتی (محمد کاشف، لاہور)

2001516200

منا دے اپنی ہتی کو اگر تو مرتبہ عاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے (حراظفر، گوجرانوالہ)

یاد ماضی عذاب ہے یا رب چین لے مجھ سے حافظہ میرا

(اقصلٰ حجاد، راول پیڈی) محمدؑ نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی خدا نے یہ دُنیا بنائی نہ ہوتی

( مره طارق بث، گوجرانواله)

کیوں زیاں کار بنوں، سود فراموش رہوں؟ فکرِ فردا نه کروں، محرِ غمِ دوش رہوں نالے بلبل کے سنوں، اور ہمدتن گوش رہوں ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں؟

(حارث طاير، راهور)

قوتِ عشق ہے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے

(محد احمر غوری، بهاول پور)

عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں لگا کر زخم نمک سے ساج کرتے ہیں

(مريم صديقه، كوجرانوالم)

گلشن میں پھروں کہ صحا دیکھوں یا معدن کوہ و دشت و دریا دیکھوں ہر جا تیری قدرت کے بیں لاکھوں جلوے جیراں ہوں کہ دو آٹھوں سے کیا کیا دیکھوں

(علينه احمر، راول پندي)

عمر بحر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے اتنا آساں نہیں قاری قرآں ہونا

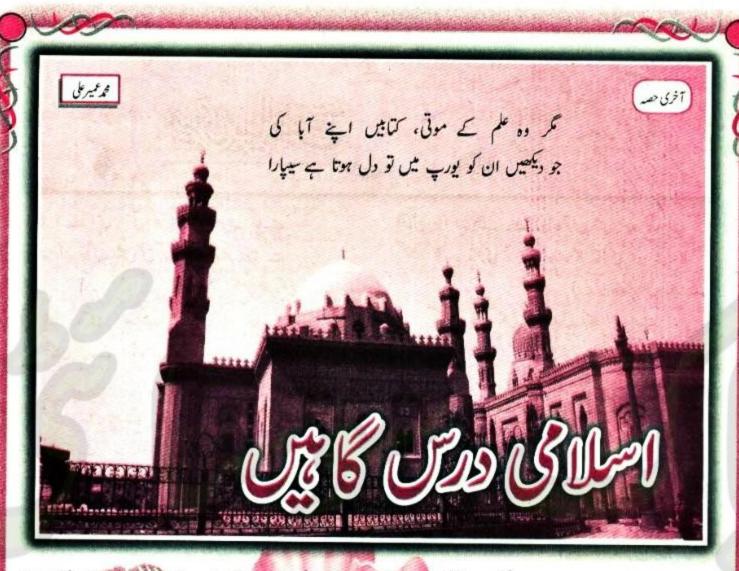

اسلامی درس گاہوں نے محدث، علماء، حکیم اور سائنس وال پیدا کیے کیوں کہ ان درس گاہوں میں قرآن، احادیث، فقہ، عربی زبان، شاعری، حساب، جغرافی، طب ادر ادب و انشاء غرض بے شار علوم و فنون پر توجہ دی جاتی ان در گاموں سے فارغ انتھسل طلباء کے اپنی ای درس گاہیں محول کر درس گاہوں میں اضاف کیا اور ان طلباء نے دیں، تاریخ، سائنس، جغرافیہ اور حکمت میں ایسا كردار اداكياكه دُنياكي ديكر اقوام كو يتي چيوز ديا- كاغذا کارخانوں کی وجہ سے ملم کو کتب کی صورت میں پڑھایا جانے لگا۔ اس وقت اشاعت خانول کا بھی وجود تھا جس کی وجہ سے اسلامی درس گاہوں کے علوم اسلامی سلطنت سے باہر بھی جانے لگے۔ علماء اور درس گاہیں: علماء اور محدثین عوام کے لیے کتاب اور

درس گاہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ امام مالك: اگر علماء اور محدثين كا ذكركيا جائے تو امام مالك كى درس گاہ سے بے شار لوگوں نے استفادہ کیا۔ آپ کی درس گاہ میں ایک کاتب صبیب نامی مخص تھا۔ وہ طلباء کی جماعت کے سامنے ان ا کی کتب کو پڑھتا تھا۔

امام بخاری: امام بخاری نے دس سال کی عمر میں علم و حدیث کے

لیے بخارا کی ایک ورس گاہ میں واخلدانی تھا۔ امام بخاری کے زمانے میں ایک محدث وافلی سے۔ آپ ان کے طاقہ درس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ ایک دن محدث واقلی کی زبان سے بیسند نکی۔ معسفیان عن ابی زبیر عن ایرانیم " تو امام بخاری نے انہیں فوراً او کا اوات وی سند کی غلطی بتائی واقعلی محدث نے انہیں جھڑک ویا مگر جب محدث داخلی نے اصل کتاب دیمھی تو واقعی سند ای طرح تھی جس طرح امام بخاری نے بتائی تھی۔ آپ کا حافظہ بہت تیز تھا۔ تمام طلباء درس گاہ میں لکھنے کے لیے قلم اور کاغذ ساتھ لاتے مگر امام صاحب بالكل نه لكسة تع كيول كه آب ذبن مين حفظ كر ليت-امام مسلم (موفى رجب 261ه): امام مسلم نے ابتدائی تعلیم نیثا پور ے حاصل کی۔ آپ فی تعلیم محمد بن میکی نیشابوری اور میکیٰ بن میلیٰ نیٹا پوری کی درس گاہ سے حاصل کی۔اس کے بعد امام بخاری کے طقة ورس مين آ گئے۔

بيولاني: مدينه منوره مين بيولاني كي درس گاه بهت مشهور هي جهال ے مالک ، امام اوزاعی اور یجیٰ بن سعید فیض یاب ہوئے۔ ضحاک بن زاہم: کوفہ میں ضحاک نے ایک ابتدائی درس گاہ قائم كرر كھى تھى جہاں مفت تعليم دى جاتى تھى۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

امام نووی: امام نووی کے والد انہیں ومثق لے کر آئے تھے جوعلاء اور علوم کا مرکز و تحد تقال وبال مدارس مین مختلف علوم کی تعلیم وی جاتی تھی جو تعداد میں 300 کے قریب تھے۔ امام نو وکا نے مدرسہ رواحیہ میں تعلیم حاصل کی۔ یہ درس گاہ جامع اموی سے متصل تھی۔ اس کا بانی ایک تاجر ذ کی الدین ابوالقاسم تھا، اس میں جیدعلاء ورس وتدريس دية تھے۔

محمد بن موسىٰ الدميرى: محمد بن موسىٰ كى ولاوت 750ھ ك قریب قاہرہ میں ہوئی۔ الدمیری نے القبة العیمرسید میں دری حديث ديا\_ اس طرح مدرسه ابن البقري باب النصر اور جامع ظاهر حسینة میں بروز جمعہ وعظ ونصیحت اور تذکیر کیا کرتے تھے۔

عبدالله بن ذكوان، محمد بن عجلان اور عمر فاروق كے غلام اسلم كى كى مشہور درس كا بين تحييں - جہال عبد الرحمل بن ابي ليلي، امام شعبي، معر بن كدام كى درس كابين نبايت مشهور تعلى-

امام ابن تیمید: امام ابن تیمید نے نہایت کم عری میں مدرس ک حیثت سے سامع الف حی وقت آگے کے دری و تدریس کا كام سنجالا اليكي عمر 21 سال هي-

امام غزالی امام غزالی نیشا پور کے مدسہ نظامی کے اعلی امام الحرمین عبدالملك بحوين كے صلفہ درس ميں شريك ہو گے۔ ان كى زندگى كة خرى ايام تك ان كى صحبت فيض ياب موت رج امام غزالی نظامیه بغداد میں مدرس اعلی بھی رہے۔

علامه ابن خلدون: علامه ابن خلدون في حج بيت الله ك بعدمصر كا سفركيا اور وبال كي مشهور علمي درس كاه جامع الاز هريس بطور استاد ところっと

خالد بن معدال: خالد كي مشهور ورس كاهمص مين تقى علاء نے اپنی علمی ہنر کے باعث مختلف خدمات انجام دیں اور بہت علاء جو درس گاہوں سے بڑھے لکھ مشہور شخصیات میں شار ہوئے مثلاً مصر ے قاضی برید بن الی مصیب معلم کی حیثیت سے بہت مشہور ہوئے اور حکمران بھی علماء کی تعریف کرتے۔ اموی حکمران این بجوں کو تعلیم دلوانے کی غرط سے پہلے صحرا میں جھیجے اور عربی زبان میں مبارت دلواتے۔ اس کے بعد علاء کی صبت میں جیجت اموی حكرانوں كے بيخ تاريخ حمال، جغرافية، صرف و خو اور كميا سکھتے۔ عبدالملک نے اموی بچوں کے لیے اتالیقی کا سلسلہ شروع کیا۔ دین کی تعلیم ہر ملمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کیے

مسلمان علاء ومبلغین جہاں بھی گئے، وہاں علاء کے دینی علوم پر تحقیق و اشاعت کی ورس گاہی تفلق گئیں۔ اس ضمن میں مسلمان محکرانوں نے بھی ہر دور میں علماء کے ساتھ تعاون کیا۔

رصغير على قديم ورك كابين: الم الوجر كا مدرسه 375ه يس خصورہ میں قائم ہوا تھا۔ برصغیر میں اسلام تعلیم اسلام کے ابتدائی دورے ہی آ گئی تھی اور یہاں سے کئی محدث بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کی تعلیم کو فروق دیا۔ حدث رجا سندھی او 321ھ میں ہندوستان سے ایران کے امام حاکم کے ان کو رکن من ارکان الحديث لكما ي- قاضى ابوسعيد عبدالكريم سمعاني (م 522هـ) مخصیل علم کے لیے لاہور آ کے تھے۔ان چند نامول کے لیے تو جگہ درکارتھی مگر برصغیر میں بے شار اسلامی دری گاہوں کا تذکرہ بہت وسيع ہے جو زمانۂ قدیم میں تھیں۔

سلطان محمود غرنوی اور ورس گامین: مؤ أميد اور عباسيول كي طرح سلطان محمود غزالوی نے بھی درس گاہوں اور علوم کی طرف توجہ دی۔ اس فے ایسے مدر ہے کھولے جہال مفت تعلیم اور وظائف بھی مقرر تھے۔ زمانہ فدیم میں اسلامی سلطنت میں وی تعلیم کی حامعات اور سائنس تعلیم کی جامعات سے فارغ التحصیل طلبہ نے دینی اور سائنی علوم ہر بے شار مسلمانوں نے کام کیا۔ مسلمانوں نے استے زیادہ تعلیمی ادار کے کیوں بنانے کیوں کہ اس دور کی دیگر اقوام کے مقابلے میں تعلیم کا شوق مسلمانوں کے لیے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ صرف قرطبہ شہر میں عبدالحمٰن فالث کے دور میں 70 لا تبريريان تعين اورمسلمان حاسد قوم نهتى علم يركوني يابندي بهي نه تھی اور اس ضمن میں بور ٹی اقوام نے بھی مسلمان قوم کے علوم و تجربات سے فائدہ أشمايا۔

زمانة قديم كى اسلامى درس گامون كى التيازى خصوصيات:

زمانة قديم كى اسلامى درس كابول ميس طلبه كوتمام سبوليات ميسر ہوتی تھیں۔ اس سلسلے میں عورتیں بھی علوم کے زیور سے آراسة تحيل غريب وامير طلبه كا فرق تقريباً ختم هو چكا تھا۔ جہال اسلامی دون کابی سہولیات سے آراستھیں، وہیں کھیل کے میدان اور تھلی فضا بھی میسر تھی۔

بغداد، بصره، قیروان، قرطبه اور نیثابور کے علاوہ کی شہرول میں وسیع وعریض مداری تھے جہال سے تا جروان، سیاحول، علیمول، سائنس دانوں، معماروں اور علاء نے پوری وُنیا پر دھاک پھا دی۔

آج بھی ان کے علوم، ایجادات اور فن تعمیر کو اقوام عالم مثال گردانے ہیں اور دیگر اقوام ان سے صد کرتے ہیں۔

ملمانوں کے بھس تا تاریوں اور دیگر اقوام نے تو درس گاہوں کو تباہ کیا اور کتب کو جلایا محرمسلمانوں نے اس کے برعکس عمل کیا۔نصیر الدین محقق طوی ہلاکو خان کا وزیر تھا۔ اس نے ہلاکو کو رصدگاہ بنانے پر آمادہ کیا تھا۔ پھر اس میں بیئت دانوں کو کیر تنخواہوں پر اکٹھا کیا۔ اس رصدگاہ کے ساتھ ایک کتب خانہ بھی بنایا گیا اوراس میں بچی کھی کتب جمع کیں۔

سائنسی درس گامیں: اسلامی سائنسی درس گاموں نے یونانی، فاری، روی، سائنسی درس گاہوں کے برمکس بوری دُنیا میں اپنا لوہا منوایا کہ سائنسی علوم میں ونیا کی اقوام اسلامی سائنسی درس گاہوں کے علوم کی پیروی کرنے لگے۔عمر بن عبدالعزیز نے انطا کید اور حران میں میڈیکل اسکول قائم کیے۔عباس دور میں علم نباتات بر محقیق كے ليے بہت سے باغات لكوائے كے جہاں بے شار درخت و یودے کاشت کے جاتے اور سائنس دان ان میں تج بات کرتے تھے۔ کوئی مخص جب تک طب کا امتحان پاس نبیں کر لیتا تھا اور سند حاصل ندكر ليتا و هخص طب و دوا سازي كا پيشه اختيار ندكرسكتا تفا-جندی شا بور میں قدرتی سائنس کامشہور کالج عباسی دور میں بنا تھا۔ اس کالج نے صنعت وحرفت کی ترقی میں بھی کردار ادا کیا۔ چینی صاف کرنے کا طریقہ ای سائنسی ادارے کے ذریعے لگایا گیا۔ سائنس وان درس گاہوں میں: بے شار علاء، جغرافیہ دان، زبان دان، سائنس دان جنہوں نے ونیا میں اسے علمی کارنامے انجام دیے، بیسب بونی ورسٹیوں سے برھے لکھے تھے۔ بے شار سائنس دان درس گاہوں سے بڑھے لکھے۔مثلاً:

ابو القاسم الزاہراوی: الزاہراوی نے طب وعلوم حکمت کی تعلیم قرطبہ یونی ورش کے علماء وفضلا ہے حاصل کی۔ بہترین شفاء خانوں

ابن رشد: ابن رشد كا دادا محمد بن رشد قرطيه كا قاضى اورمفتى تها-اس کے فاویٰ کا مجموعہ پیرس کے شاہی کتب خانے میں محفوظ ہے۔ ابن رشد کا باپ احمد بن رشد بھی قرطبہ کا قاضی تھا۔ ابن رشد نے این والدے تعلیم یائی۔ ابوجعفر بارون سے بھی تعلیم یائی اور طب كرموزيكه\_

البيرونى: البيروني، خوارزم كے حكران كے چيا زاد بھائى ابو نصر

منصور کے سایئہ عاطفت میں پروان چڑھا جو کدریاضی ہیئت کا ماہر تھا۔ اس لیے ابو نصر البیرونی کی درس گاہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد 1000 عيسوى ميس البيروني نے آثار الباقيه للحى اور 1007 عيسوى میں رصدگاہ کے اندر مشاہدہ افلاک شروع کر دیا۔

رازی: رازی سائنس دان بغداد (عراق) مین علی بن سبل کے حلقهٔ درس میں شامل ہوا اور علی بن سہل کی شاگر دی اختیار کی۔ مسلمان مامرين معاشيات درس گامول مين:

ابوعبيد القاسم: ابوعبيد القاسم كى كبلى درس گاه اس كا اين باپ ے پہلاسبق سکھنا تھا۔ اس کے بعد آپ بھرہ اور کوف گئے۔ قیام بغداد کے بعد آپ نیشاپور میں این علمی محن عبداللہ کے پاس گئے۔ زندگی کے آخری ایام میں تصنیف و تالیف شروع کی۔ علامہ ابن حرم: علامدابن حرم كس شعور كو يبنيخ بى ان كے والد نے مشہور ترین عالم عبدالرحمٰن کو ان کا استاد مقرر کیا۔ اس کے بعد علامدابن حزم نے محدث مدانی سے ساعت حدیث کا درس لیا۔ اس كے بعد علامدائن حزم نے مرية كے علاقے ميں درس و تدريس ير وقت خرچ کیا۔

شاعر عمر خیام کی درس گاہ میں تربیت: عمر خیام نے استاد موفق ہے ان کی درس گاہ پرتربیت حاصل کی۔

شاہ سلحوتی کے وزیراعظم کا درس گاہوں کی تغییر میں کردار: نظام الملک طوی جو مجوقی شاہ کا وزیراعظم تھا، کی اہم درس گا ہیں تعمیر کیں۔ اس نے قابل ترین علاء جمع کیے۔شام، خراسان اور عراق میں بہت می اعلیٰ درس گاہیں قائم کیں۔1066ء میں نیشابور کی عظیم یونیورٹی قائم ہوئی۔ نیشا پور یو نیورٹی کے صرف ایک لیکجر بال میں یانچ سو دواتیں تھیں۔ نظام الملک کی وجہ سے خراسان کے بوے شہروں مثلاً بلخ، ہرات اور مرؤ میں یو نیورسٹیاں بنیں۔

نظاميد يونيورشي بغداد: نظام الملك طوى ف-67-1065 عيسوى میں بغداد میں نظامیہ یونیورٹی بنائی۔اس یونیورٹی میں بہت سے علاقوں ہے طلباء تعلیم حاصل کرنے آتے اور اساتذہ کی تخواہیں بہت معقول تھیں۔طلبہ سے فیس نہیں لی جاتی تھی بلکہ اکثر کو کتب اور کھانا مفت ملال ال وجد ع غريب طلباء يبال تعليم حاصل كرنے عروم ندرب نظام الملك طوى كا يونيورسٹيز چلانے ميں كردار:

نظام الملك كے دور ميس كل آمدني كا دسوال حصة تعليم ير لكايا جاتا تھا۔ تمام درس گاہوں پر تقریباً تمیں لاکھ روپے لگے تھے۔ نظامیہ

يونيورش آف بغداد يروس لا كه ك قريب لاكت آئى تقى - برسال ايك لا كه روي نظاميه يو ينورش آف بغداد كو ملتر بيدرس كاه تقريباً 200 سال تک چلتی رہی۔اس یو نیورٹی میں کتابوں کاعظیم ذخیرہ تھا۔ مسلمان موسیقار: اسلامی سلطنت میں موسیقار اموی اور عباسی دور ے بنا شروع ہوئے۔ بالعموم طور پر موسیقی کے کاظ سے مسلمان قوم کو دیگر اقوام کا پیروکارسمجما جاتا ہے مگر بیسراسر غلط ہے۔ مسلمان قوم غزل وموسيقي، نغي مين كسي كي محتاج نبين تقي بعض اموی اور عبای خلفاء موسیقی کا برا صاف ستفرا ذوق رکھتے۔ موسیقاروں کو انعام ملتے۔ اس ضمن میں جران کن چیز یہ ہے کہ موسیقی کے با قاعدہ اسکول قائم تھے۔ غلاموں اور لونڈیوں کو با قاعدہ اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بغداد اور ومثق موسیقی کے برے مراکز تھے۔ درباروں میں مغنیئ ہوتے تھے۔ اس دور کا مشہور موسیقار موصلی تھا اور موصلی کا بیٹا موسیقی کا امام مانا جاتا تھا۔مسلمانوں نے موسیقی کے نئے گیت، دھنیں اور راگ دریافت کیے۔ ایک عورت بزل (Buzal) نے سات بزار نے داگ تحریر کے۔ ویب نے ایک ہزار کے قریب راگ ایجاد کیے۔

كتاب الاغاني كے مصنف في شغرادي عاليه كے را كوں كى بہت تعریف کی۔ اسکندری، فارانی، بوعلی سینا موسیقی کے مسلمان سأئنس دان اورمصنف تحديدسب كمال زمانة قديم كى اسلامى سلطنت کی درس گاہوں اور یونی ورسٹیوں کی وجہ سے پیدا ہوا۔ جغرافیہ دان: مسلمان چوں کہ بڑھے لکھے تھے اس وجہ سے وہ نقشے بنا کرسمندروں اور پہاڑوں کے رائے سیر و تفریح کرتے اور وہاں کے مومی وجغرافیائی حالات لکھتے۔ ان جغرافیہ دانوں کی درس گاه زمین کو سر کرنا تھی جہاں وہ زمین اور سمندروں میں مشاہدہ كرتے اور كيمية ، پرساري چزين قلم بندكرتے مثلاً ابن فضلان ، عبای دور کا مشهور دانش ور تھا۔ وہ روس میں عباسیوں کا سفیر تھا۔ ابن فضلان نے روی علاقوں کی آب و ہوا، موسی حالات، انسانی مزاج، خوراک حتی کہ سائبریا کے شندے علاقوں، جانوروں اور معدنیات کے بارے میں چزیں نوٹ کر کے تحریکیں۔

ادریسی (جغرافیددان) نے پوری وُنیا کا نقشه بنایا تھا اور سمندرون، نہروں، دریاؤں، جنگلوں اور پہاڑوں کے نشانات بھی اپنی کتاب یر بنائے تھے۔ غرض میہ کہ مسلمانوں نے ساری زمین اور اس پر موجود چیزوں سے سیکھا، مثلاً زمین کی سیر جغرافیہ دانوں کی درس

گاہ، جنگلات حکیموں کی درس گاہ ثابت ہوئے۔

بریفالٹ این کتاب "Making of Humanity" میں لکھتا ہے: "اگرچہ بور پی تاریخ کا کوئی پہلو ایسانہیں ہے جس پر مسلمانوں کی کوششوں کے اثرات نہ ہوں لیکن سائنس اور سائنسی طریق جو کہ یوریی تہذیب کوترقی کی راہ پر ڈالنے کے ذمہ دار ہیں،مسلمانوں کا یہی دیا ہواخزینہ ہے۔"

700 عیسوی کے قریب اموی دور میں ومثق کے اندر سائنسی رصدگاہ بی۔ پھر اس کے بعد بے شار رصدگاموں اور سائنسی اداروں کی تغیرات ہوئیں۔ بریفال مزید لکھتا ہے۔"سائنس کی ابتداء عرب تہذیب ہوئی،اس سے پہلے دُنیا سائنس سے ناآشاتھی۔" مسلمان تعليم مين زوال يذير كيون مو كئة:

دراصل بيمسلمانوں كى باتفاقى كانتيجه تھا۔ اسلام سے دُور ہونے اور اغیار کی رسوم کی پیروی کرنے اور فرقہ واریت میں یرنے کی وجہ سے مسلمان تعلیم میں زوال پذیر ہو گئے۔ اسلامی سلطنت کے کئی حصے ہو چکے تھے۔ اسپین ایک آزاد اسلامی ریاست بن كئى تھى، يورپيول نے مسلمانوں سے اسپين چين ليا۔ تا تاريول ك حمل موئے - برصغير، عراق اورفلسطين ومصرير روى و تا تارى اقوام حمله کرتی رہیں اورمسلمانوں کو تباہ کرتی رہیں۔ وہ اپنی مدد آپ ے تحت الاتے مسلمان ایک دوسرے مسلمان کی مدونہ کرتے جیبا کہ سقوط اندلس میں پیش آیا۔ سقوط غرناطه میں نہایت بے دردی سے اسلامی کتب تباه کی گئیں مگر کچھ کتب بچا بھی لی گئیں اور پھر مراکش کے ایک علم ذوق آ دمی نے ان کتب کومنگوایا جو تین جہازوں پر لائی كئيس اور اس كوريال نامي ايك محل ميس ركھوايا كيا جو ميڈرڈ سے 25 میل کے فاصلے پر تھا۔ آج بھی ان میں ے1850 باقی رہ تنکی جو آج تک موجود ہیں۔ ہایوں حکمران نے تو جلاوطنی میں بھی اپنی نادر کتب کا ذخیرہ 53 اونٹوں پر لاد کر رکھا تھا۔

نواب ضیاء الدین نیر درخشاں کا کتب خانہ جو جنگ آزادی کے شعلوں کی نذر ہو گیا تھا، اس کے آگ جرکنے سے پہلے اس كتب خانے سے كتابيں مستعار لے كر اور نواب كى مدد سے "بنری الیك" نے سات آتھ جلدوں میں مندوستان كی تمام تاریخوں کا نچوڑ پیش کیا۔ علامہ ابن حزم کی 400 کتب میں ے زیادہ تر''اشبیلہ'' میں سپردآگ کر دی گئی تھیں۔ 444



| _ |   |   |   |   |   |   |     |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|
| U | 1 | خ | ب | 1 | ) | 2 | ش   | 5 | Ь |
| ن | ص | 5 | گ | ^ | ن | پ | ٧   | - | , |
| 1 | U | ż | 5 | ت | T | , | ,   | 1 | ص |
| 0 | غ | j | 0 | 1 | ق | ٹ | ;   | 2 | غ |
| ت | , | غ | 2 | 2 | ۶ | U | ä   | ت | 0 |
| 1 | j | 1 | Ь | ث | , | چ | . 1 | 2 | ف |
| , | ض | 5 | U | j | ی | Ь | ض   | ڑ | Ь |
| , | ك | U | 3 |   | , | ش | ع   | چ | 1 |
| - | 3 | 0 | ق | ن | 1 | 5 | U   | ی | 3 |
| = | ż | ت | ی | , | J | ç | ^   | ض | گ |

آپ نے حروف ملا کر دس چیز ول کے نام تلاش کرنے ہیں۔ آپ ان نامول کو دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، اوپر ۔ نیچے ہے اوپر تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس وقت دس منٹ کا ہے۔ جن الفاظ کو آپ نے تلاش کرنا ہے وہ یہ ہیں:

دوات، كاغذ، حاك، مختى، اخبار، ديوار، جماعت، رجر، استاد، ديك



نعمان نے عصر کی نماز پڑھ کر قرآن پاک پڑھا، پھر گھڑی دیکھی۔ ابھی افطاری میں کافی وقت تھا، سووہ لیپ ٹاپ آن کر کے فیس بک دیکھنے لگا۔ احا تک وہ ایک تصویر دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ "اوہ خدایا" اس کی آنکھیں جرت اور دکھ سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آ گے دیکھا تو اگلی تصویر میں مزید بربریت کا مظاہرہ تھا۔

"بدکیا ہوگیا؟" وہ فلسطین کے بول کی تصاویر تھیں جنہیں اسرائیلی فوجیوں نے بمباری کر کے شہید کر دیا تھا۔ کئے سے اعضا اور لہوالہان جسم!!! "انسان اتنا ظالم بھی ہوسکتا ہے؟" اس نے سوچا۔ الله بچول نے وشمنول کا کیا بگاڑا تھا۔ ال محدراً ان تصویروں کوشیئر کیا اور فون بر اینے دوستوں کو بھی تاکید کی کہ ابھی فیس بک مولیں

" بھائی، امی جی کہدرہی ہیں کے " اوس کا چھوٹا بھائی عثال کچھ کہتا ہوا کمرے میں داخل ہوا مگر لیب ٹاپ کی سکرین پنظر آئ تصویر دیکی کر گویا بولنا اور بلک جھیکنا بھول آگیا۔

"يه كيا؟" وه مزيد تريب مواس

"اسرائیل نے فلسطین پر بمباری کی ہے بیشید و کی تھوا بیں۔" نعمان نے آنسوضبط کرتے ہوئے کہا۔

" بھائی بہتو بہت چھوٹے ہیں۔ "عثان رو بڑا۔ تعمان نے اسے گلے لگالیا۔" رومت، ان کے لیے دعا کرو۔ بیکام تو ہم کر سکتے ہیں۔"

کچھ در بعد وہ دونوں افطاری کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تو تب بھی عثان کی آ تکھیں نم تھیں۔ ابو جان کے استفسار پر اس نے رونے کی وجہ بتائی۔ ''ہاں بیٹے!'' وہ افسردگی سے بولے۔ وفلسطینیوں پر بڑی آ زمائش آن بڑی ہے۔اللہ ان پر رحم فرمائے۔" ''ابوجی فلسطین میں کیا ہوا ہے؟'' حرانے یو چھا۔

"بیاا ان کے وی اس فی ان پر بمبول سے حملہ کر دیا ے۔ بہت لوگ زخی اور شید مور میں اس

"كيا انہوں نے اسرائيل كے لوگوں كو مارا تھا؟" حرانے معصوميت

' ' نہیں بیٹا، وہ تو بے قصور ہیں۔''

افطاری کا وقت قریب تھا۔ سومزید گفتگو مؤخر ہوگئی۔ حب معول افطاری سے پہلے ابوجی نے دعا کروائی اور دعا کا بیشتر حصہ فلطینی سلمانوں کے لیے تھا۔

رات وہ سونے کے لیے لیٹے تو ذہن میں وہی تصاویر گروش مے لگیں۔نعمان کی آئکھیںنم ہو گئیں۔اس نے عثان کی طرف کروٹ لیا تو وہ بھی تکیے میں سر دیئے رور ہا تھا۔

"عثان!" نعمان نے اسے پیار سے ایکارا۔

د میں! رومت، وُعا کرو۔'' دونوں نے دل سے اپنے مظلوم



و بھائی بہنوں کے لیے دعا کی۔

ا گلے دن وہ دونوں اپنا چھٹیوں کا کام کر رہے تھے۔ حرا گڑیا كے ساتھ معروف تھى، جب بوے ماموں كى آمد ہوئى۔ سب ائى معروفیات چھوڑ کران کے استقبال کو لیکے۔

"السلام عليم، مامول جي!"

"وعليم السلام، بيارے بجوا" نبول نے حرا كو كود ميں أشا ليا اور نعمان، عثان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ای بھی ان سے مل کر بہت خوش ہوئیں۔ وہ کافی ور بچوں سے گب شب کرتے رہے اور جاتے ہوئے انبیں دعوت دے گئے کہ اتوار کو افطاری ان کے گھر کریں جہال چھوٹے مامول اور خالد کے اہل خانہ بھی افطاری بر مرعو ہیں۔ بچول نے زور وشور ے بامی بھری اور بے چینی سے اتوار کا انظار کرنے لگے۔

ان کے جاتے ہی نعمان اینے کرے میں گیا، الماری کے سب ے اور والے خانے سے ایک لفافہ نکالا اور رقم گنے لگا۔ وہ ایک سال سے اپنا جیب خرچ ،عیدی اور مختلف مواقع پر ملنے والے میں جمع كررما تفاراس في ريموث كنثرول كارخريدني تحى بياس كا اوراس كے تايا زاد ياسر كا جنون تھا اور دونوں نے استے بى رقم جمع كرنے كا ارادہ کیا تھا۔ آج بھی مامول جان نے اے سورویے دیے تھے۔اس نے وہ بھی سابقہ جمع شدہ رقم کے ساتھ رکھ دیے اور یاسر کو فون کیا

> تاكداس سے يوچھ سكے كدكتني رقم جمع مولى ب-یاسر کی بیت بھی لگ بھگ نعمان کی بیت کے برابر بی تھی۔ ہاتوں ہاتوں میں نعمان نے اس کوفلسطین پراسرائیلی حملے کی بابت بتایا۔ وہ بھی من کر دکھی ہو كيا\_آخر مي نعمان نے اسے اتواركو ماموں كے گھر افطاری کی اطلاع دی۔ وہ بنس دیا۔"تم تو بہت خوش ہو گے۔" نعمان مسكرايا۔" بان يار، ايك شہر میں ہوتے ہوئے بھی بھی بھار ہی موقع ملتا ب كه سب اكتفى مول - خصوصاً حن مامول تو این استال میں اتنے مصروف رہتے ہیں کران ہے ملاقات کرنی ہوتو گھر کی بجائے اسپتال جانا ای بہتر ہے۔"

''چلو، احجا ہے۔اب اتوار کوان سے بھی مل ليناـ'' ''ان شاء الله \_ احيها الله حافظ!''

.....☆.....

نعمان جب بھی نماز کے بعد وُعا کے لیے ہاتھ اُٹھاتا تو دھیان

اتوار کو حب تو تع بڑے مامول کے گھر افطاری شان دار

والي آت ہوئے بوے مامول نے دوبارہ دعوت دی۔"آپ

"ببت شكريكن بعائي-" ابونے جواب ديا-"مر ماراعيد برسيال

بے تو یہ سنتے ہی خوشی سے اُجھل پڑے اور نعمان نے تو فوراً جوڑ

كوث جانے كا اراده بـ بال بحائى ببت اصراركررے بي اور ابا جان

کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کی عیادت بھی ضروری ہے۔" ابو جی

نے نعمان کے تایا جان کا ذکر کرتے ہوئے شائنگی سے معذرت کر لی۔

تورشروع كرديا\_" دادا ابوتو اتى سارى عيدى دية بي، پرتايا جى،

تائی جی اورسلمی آنی ہے بھی عیدی ملے گ۔ ابو کے کزن انکل منور بھی

سال کوٹ میں ہی رہتے ہیں، یقیناً ان کے گھر بھی جائیں گے، وہاں

سے بھی عیدی ملے گے۔ لگتا ہے عید کے بعد میں ریموث تنزول کار

فلطینی بچوں کی طرف چلا جاتا۔" کاش میں ان کے لیے کھے کر

ربی۔ ان کو زیادہ لطف اینے کزنز سے ملنے میں آیا۔ حسن ماموں تو

افطاری سے وی من پہلے ہی چنچ ۔ وجہ وہی اسپتال کی مصروفیت۔

سکتا۔" وہ حسرت سے سوچتا مگراس کے بس میں پچھ نہ تھا۔

ماموں ایک فرض شناس ڈاکٹر تھے۔

لوگ عید کا دن بھی یہیں گزاریئے گا۔''

ذرہ مر بشیانی نہیں تھی۔ "میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا ہے۔ ب میرا اور الله کا معاملہ ہے اور الله کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو کی گنا

بردها كروايس كرے كا-"مریس نے وہ کارخریدنی ہے۔" یاسرنے کہا۔ "كار بعد مين خريدي جاسكتى ہے۔" نعمان نے جواب ديا۔ "میں بورے سال سے بیے جمع کررہا ہوں، اب جب تھوڑی ک كى رو كى بوقويس سارى محنت ضائع كردون؟" ياسرتك كربولا-" دیکھو یاس صدقہ بلاؤں مصیبتوں کو دُور کرتا ہے۔" " مجم ير في الحال كوئي مصيبت نازل نهيس موئى أور نه كوئي بلا آئی ہے۔'' وہ بدتمیزی سے بولاتو نعمان دکھ اور افسوس کے جذبات میں گرا وہاں سے اُٹھ آیا۔"اللہ تمہیں ہدایت دے۔" وہ زیراب بربردایا۔ باقی کے دن بھی نعمان اور یاسر ایک دوسرے سے تھنچ

"پیسب تنظییں وغیرہ فراڈ ہوتی ہیں،خود بی میسے کھا جاتی ہیں۔"

"اب ایسے الزام تو نہ لگاؤ۔" نعمان تڑپ اُٹھا اور تاسف سے بولا۔

"م نے تو خوامخواہ اپنی رقم گنوائی۔" مرتعمان کے دل میں

ریموٹ کنٹرول کار کے قصے ساتا مگرنعمان کے دل میں بہت سکون تھا۔اے سی قتم کا کوئی چھتاوا نہ تھا۔

عيد كے تيسرے دن وہ لوگ واليس آ كئے ۔ وہ ياسر والى بدمزى كو بھول کر دوبارہ بر صائی میں مصروف ہو گیا۔ عثان کی زبانی ہی اسے خبر موئی کہ یاس نے اپی پندیدہ کار فرید لی ہے۔ اس کا مگ سرخ ہے، اس کی رفتار بہت تیز ہے اور اس کی بتیاں بھی جلتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ سب رشتہ داروں سے ملی مولی عیدی جول کی توں رکھی تھی۔ نعمان کا ارادہ تھا کہ ا گلے سال تک وہ دوبارہ مطلوب رقم جمع کر لے كا اور پير وه بھي كار خريد لے گا۔

کھنے رہے۔ یاسر اس کو چڑانے کے لیے عثمان کو اپنی آنے والی

مجھ دن بعد ہی بارشوں کی وجہ سے گری کی شدت میں کافی کی آئی گریہ بالشیں سلال کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں۔ بہت سے شمر زیرآب آ محے اور ان میں سے ایک سیال کوٹ بھی تھا جہال نعمان کے تایا جی کا گھر تھا۔ وہ لوگ بمشکل جانیں بیا یائے، گھر کے سامان میں سے صرف زیور اور نفذی سنجال سکے۔ باتی یورا گھر یانی کی لپیٹ میں تھا۔

یورا گر.... پاسر کی سرخ رنگ کی ریموٹ کنٹرول کار بھی ....!!! مصیبت نازل ہو چکی تھی۔ لے لوں گا۔" اس كا دل بليوں أحصلنے لگا۔ دروازہ ياركرتے ہوئے وہ ماموں کو یاد وہانی کروانا نہ مجولا۔"ماموں جی ہم،عید بے شک تایا جی كے بال كريں مح مروايس آكرآپ سے بھى عيدى ليس مح-" صد شكركه اى، ابونے اس كى بات نبيس سى، مامول مسكرائے-" كيول نہیں بیٹا، ضرور دوں گا۔'' اور وہ شادان وفرحال گھر واپس لوٹا۔ گرآتے ہی نعمان نے یاسر کوفون کر کے عید وہاں منانے کا

مردہ سایا وہ بھی بے چینی سے ان کے آنے کا انظار کرنے لگا۔ خلاف توقع حسن مامول سے جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگئ۔ وہ زیادہ در نہیں تھبرے۔ لاؤنج میں سبھی اہل خانہ موجود تھے، جب انہوں نے بات شروع کی۔ "آپ لوگوں کوفلسطین کی موجودہ صورت حال سے تو آگائی ہوگی۔ سم یہ ہے کہ اب اسرائیل نے اسپتالوں كوبهى نشانه بنانا شروع كرديا ب\_فلطين مي ادويات، ايمولينون اور ڈاکٹروں کی بہت ضرورت ہے۔اسلامی ممالک کے ڈاکٹروں کی تنظیم FIMA نے فلسطین کی امداد کی اپیل کی ہے اور پاکستانی ڈاکٹروں نے کم از کم دو ایمبولینوں کی فراہمی کا وعدہ کیا ہے۔ ہمیں اس کے لیے تقریباً 80 لاکھ درکار ہیں۔ اگر آپ تعاون کرنا جاہیں

تویقیناً الله آپ کا اجرضائع نہیں کرے گا۔" الله كى راه مين دين كے ليے تو اى، ابو جميشہ تيار رہتے تھے۔ امی اینے کرے میں جا کر قم لے آئیں۔ ابونے چیک لکھ کر مامول ك حوالے كيا اور نعمان ....اس كے ذہن ميں كچھ درير بى كشكش ربى۔ "فلطيني بچوں كے ليے بچھ كرنے كي خواہش....

> 1.... Jor = 62 ميري خوابش ريموث كنثرول كار....

> > صدقه، انفاق، الله كوقرض.....

اور فیصلہ ہو گیا۔ وہ اُٹھا اور اپنے کرے کی الماری سے جمع شدہ پیپوں کا لفافہ لا کر ماموں کو پکڑا دیا۔عثان اورحرائے وعدہ کیا کہ وہ عید کے بعد عیدی کی رقم فلسطین کے لیے دیں گے۔ مامول ان کے جذبے سے بہت متاثر ہوئے۔ است

نعمان بہت در سے ماسر کوسمجھا رہا تھا مگر وہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ وہ لوگ دو پہر کو ہی تایا جی کے گھر پہنچے تھے اور اب عصر کے بعد وہ ا یاس کے کرے میں موجود تھا جب اس نے یاسر کو وہ سب باتیں بنائیں جوسن ماموں نے کی تھیں، مگر باسر ایک روپیہ بھی وینے کو تيارنېيى تقا بلكه وه نعمان كوبھى سمجھا رہا تھا۔



میں ایک سادہ دیہاتی لڑکا اپنے گاؤں میں پانچویں جماعت میں بڑھ رہا تھا۔ بچھلی جماعتیں میں نے امتیازی حیثیت سے یاس كى تھيں۔ مجھے اينے گھر والول كے ساتھ شہر ميں آنا پڑا۔ جس علاقے میں ہم اقامت یذر ہوئے، اس کے سب سے اچھے اسکول میں ابونے مجھے داخل کروایا۔ اسکول نے گھرے دور تھا مگر گاؤں ک پُرمشقت زندگی کے مقابلے میں یہ تکلیف بہت ادفی تھی۔میرا واخلہ بہت مشکل سے ہوا کیوں کہ میں انگریزی میں بہت کم زور تھا۔ بخت محنت اور ٹیوٹن کی یقین دہانی پر مجھے یانچویں جماعت میں داخله ل گيا۔

پہلے دن رکبل صاحبہ مجھے خود لے کر کمرہ جماعت 📆 آئیں۔ انہوں نے بچوں کو بتایا کہ میں ان کا نیا ساتھی ہوں۔ یر حالی کھے دن ہوئے شروع ہو چی ہے البذا سب میری مدو کریں۔ اس دن جھے بہت عجب لگ رہا تھا۔ میر سال بہت برے تے اور ان بیل ضرورت سے زیادہ تیل لگا ہوا تھا۔ بالوں کی سیدھی ما تک اور گرے سرے کی وجہ سے بیل وور سے بی پیچانا جارہا تھا کہ میں کی دیبات کے آیا عول شاوار کے بانچے ابت کھلے تھے۔ اگرچہ میں نے فیاسوم بہنا ہوا تھا مراس کی سلائی گاؤں میں کرائی تھی اور بیشہر تھا۔ زیادہ تر بچے تو یہاں شلوار قبیص کم پہنتے تھے۔ میں نے بچوں کو وئی وئی بنی بنتے دیکھا۔ اُستانی صاحبہ نے

حاضری رجشرڈ میں میرا نام لکھا۔ انہوں نے حاضری لینی شروع کی تو كاشف كے نام يريس چونكاروه دبلا پتلالاكا مجھے پيندآيا۔ گاؤں میں میرا سب سے اچھا دوست کاشف عجر تھا۔ میں نے اس وقت فیصله کرلیا که میں اے اپنا دوست بناؤل گا۔

أستاني نے ميرا تعارف كروايا اور مائير سے كہا كه مجھے كيما كام سمجها كين . مجه علم دياكه دوتين دن تك يوني فارم اوركتابين لے لوں۔ ٹیچر کے کر ، جاعت سے باہر نکلتے ہی کھاڑ کے میری ولیک کے گرو جمع ہو گئے۔ انہی کے عقب سے کسی نے زور سے المان المعين اخروث كمال سة كياسي؟"

ال بات پر سارے یے بننے لگے تھے۔ اڑکوں سے زیادہ لڑکیاں بھی تھیں۔ اس دن کے بعد سے سے میرا مذاق کا نام بن گیا جیے میری چڑ ہو۔ میری عدم موجودگ میں اور بھی کھار میرے سائے بھی مجھے اخروث کہد کر یکارا جانے لگا۔

میں اس بات کا بُرانہیں مناتا تھا۔ اس کی دو وجوہ تھیں۔ ایک تو بير كه اخروث ميرا پسنديده ميوه تها اور دوسرا بير كه ميں خود ان باتوں یر ہنتا تھا۔ میں سوچا تھا کہ یہ کس قدر بے فکرے لوگ ہیں۔ دوسروں کی فکر کرتے ہیں اور اینے بارے میں اپنے وقت کے بارے میں نہیں سوچے۔ مجھے بہ بے وقوف معلوم ہوتے تھے۔ میری بے نیازی کا یہ نتیجہ نکلا کہ میرا نام یکا نہ ہو سکا۔ اکثر

مخالف بھی آپ کو آ کر مبارک باوضرور دیے ہیں۔ كاشف شايد بابر تفار ثناء مرك ياس آكر بولى: مبارك موتم اول آئے- ہم سب بہت جران ہيں-" " فكرية ثاءا ميرے ہم جماعتوں نے ميرا خيال ركھا اور ميرا حوصله برهايا-" مين في كيا-

"اجھا....!" ثناء جرت سے بولی۔ "كون ....؟ كياتم في ميرا خيال نبيل ركها؟" ميل في بعي جرت ظاہر کی۔

" پانہیں!" وہ بے نیازی ہے بولی۔"اچھا سنو، سما باجی کہد رہی تھیں کہ میں تم سے ریاضی میں مدد لیا کروں۔ تم میرے ساتھ دوی کرو کے نا۔۔۔؟"

" بنیں ....!" میں نے صاف انکار کر دیا۔ ثنا کی آنکھیں جرت سے پھیل گئیں۔" کیوں؟"

میں نے پُرسکون انداز میں کہا۔ ''اس لیے کہ میں ایک اخروث ہوں اور مونگ پھلی سے دوسی نہیں کرسکتا۔"

ثناء چونک کر مجھے و کیھنے لگی۔ وہ حیران رہ گئی تھی کہ میں نے اسے مونگ پھلی کہا ہے۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر ڈیسک پر بیٹھ کر رونے گی۔ میں گھرا گیا کہ اب کیا کروں، کیے اس سے معافی مانکوں۔ میرے مذاق پر داری اتن رنجیدہ ہوجائے گی، میں نے سوچا نہ تھا۔ مریحہ اس کے قریب پیٹھ کراسے جیب کرانے لگی اور مجھے گھورتے ہوئے اس سے يوچھا كديس نے كيا كبا ب

مدی کے اعتقبار پر ثناء نے غصے سے بحرے کیجے میں بتایا کہ میں کتا مغرور انسان ہول اور جھے الرکیوں سے بات کرنے کی تمیز نبیں اور واقعی میں ایک اخروت ہوں، بلکہ مجھے اخروث کہنا نیکی کا

مجھے ثناء کے انداز اور اس کی بات پر منی آگئی۔ ہم تین بھائی تھے اور ہماری بہن کوئی نہ تھی۔ میں او خاص طور پر بہن کی محبت کے لیے پاگل ہور ہا تھا۔ ہرائری میں مجھانی بہن کاعکس نظر آتا تھا۔ ثناء بھی تو میری بہن تھی۔ وہ بھی نہیں روئی مگر آج میں نے اسے وُلا دیا تھا۔ اس بات کا مجھے بھی دکھ ہوا۔ میرے بننے پر ثناء اور پڑ گئے۔ میں نے فورا کانوں کو پکڑ کر سوری کہا۔ وہ منہ بھلائے بیشی ری ۔ پر جب میں نے اٹھک بیٹ شروع کی اور تمیں تک پہنیا تو وہ بنس دی۔ کوئی ناراض بنس دے تو اس کا مطلب معاف کر دینا

بچوں نے مجھے اخروٹ کہنا چھوڑ دیا۔ بچھ میرے ساتھوں نے بہت کوشش کی کہ میں چر جاؤں، ناراضگی ظاہر کروں مگر ان کا منصوبہ میں نے کام یاب نہیں ہوئے ویار کاشف مجھے بہت کہنا تھا کہ میں اُستانی ہے ان کی شکایت لگاؤں گر میں منع کر ویتا۔ آخر اس نے خود ہی استانی سے کہدویا کہ بیج مجھے اخروث کہتے ہیں۔ حساس اور ہدردطبیعت کی مالک مس غزالہ نے فورا اس بات کا نوش لیا۔ انہوں نے مجھ سے بوچھا کہ مجھے کون کون اس نام سے یکارتا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ پانبیں کون کہتا ہے اور کیوں کہتا ہے، ببرحال مجھے بُرانبیں لگنا کیوں کو کئی کے کہددیے سے پچھ ہو جاتا تو دُنیا اور نیجے ہو جاتی اور اگر کسی کو مجھے اخروت کمد کر خوشی ہوتی ہے، تو میں بھی اس میں خوش ہوں، سو یار مجھے اخروث کہیں۔

مس غزاله بہت متاثر ہوئیں۔ انہوں نے مجھے ایک ہیروقرار دیا اور بچوں سے کہا کہ وہ بھی میری طرح سشادہ دل بنیں۔ مجھ ہے صبر اور برداشت سیکھیں۔

میں آپ کو کاشف کے بارے میں بتانا بھول کیا۔ وہ میرایکا دوست بن چکا تھا۔ میں اس سے انگریزی میں مدد لیتا تھا اور اسے حاب سکھا تا تھا۔ اس نے پہلی مرتبہ صاب میں بہت اچھے نمبر لیے اور میں نے خود کو اخروث کہنے والوں کو ایک سیا اور کھرا جواب دیا۔ جب یانچویں جماعت کا رزائ آیا تو سب سے جان کر دنگ رہ گئے کہ پیلی یوزیش میں نے حاصل کی تھی۔ انگریزی میں کچھ نمبر کم ہونے سے اسکول بھر میں ٹاپ کرنے سے رہ گیا تھا۔

اس وقت تك ميس في ايخ آب كوبدل ليا تھا۔ اپني وضع قطع اینے ہم جماعتوں جیسی بنا لی تھی۔ میں نے دن رات محنت کی تھی اورائے گاؤں کی طرح یہاں پر بھی پہلے نمبر پر آیا تھا۔ رزائ ملنے کے بعد اسکول بجر میں خوب ہلا گلا ہوا۔ ہم سب اپنی جماعت میں آخری مرتبہ جمع ہوئے تھے۔سب مجھے مبارک باد دے رہے تھے۔ میری ہم جماعت ثناء،مس سیما کی بہن تھی۔اس کا بوری جماعت يررعب قائم تفار لؤكيول مين وه واحداد كي تقى جو مجھے ميرے سامنے ب اخروٹ کہتی تھی۔ کاشف نے کئی بار کہا کہ ثنا کی شکایت لگاؤیا کم از کم کوئی جواب دے دوگر میں میہ کہد کرمنع کر دیتا تھا کہ ابھی جواب دینے کا وقت نہیں آیا۔ پھر جب وہ مجھے مبارک باد دینے آئی تو میں نے کاشف کی تلاش میں ادھر اُدھر نظر دوڑائی کہ آؤ و کھے لو کہ جواب یوں بھی دیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کھے نیا کر دکھا کیں تو آپ کے

وبلنے سے نوٹ جاتے تھے اور کھانے میں بہت برے وار تھے۔ ای کیاب موے سے کھارے تھے اور بس جی رے تھے۔ (ای ون سب نے تسلیم کر لیا کہ واقعی اخروث اخروث ہوتا ے کی فریس مزے دار اور دماغ کے لیے مفید ہوتا ہے مرکسی کے کہدد نے ہے کوئی اخروث نہیں بنآ۔ 公公公



آبدوز اس کشتی کو کہتے ہیں جے جب چاہیں پانی کی سطح پر چلائیں اور جب جاہیں پانی کے اندر دوڑا کیں۔اس کی ضرورت اس لیے بڑی کدوشمن كے بحرى جہاز يرحمله كرنے كے ليے كي جہازيا عام كشى ير جانا جان جوكھول كاكام تفارياني كاندر جيب كرجائين تووشن كويتا بهي نبين چانا تويد مقصد آبدوزنے بورا کیا۔

سب سے پہلی آبدوز 1620ء میں بالینڈ میں بنائی گئے۔ یہ یانی کی سطح ے صرف یا فج گز نیچ اُتر عتی تھی۔ اے بارہ ملاح باتھ سے چلاتے تھے۔ 1800ء میں بھاپ سے چلنے والی آبدوز بنائی گئے۔1898ء میں بالینڈ میں پڑول سے چلنے والی میں (20) گز لمبی آبدوز بنائی گئے۔ اس نے برطانیہ، فرانس اور امریکا کے بحری افسروں کے سامنے جنگی تج بات کا مظاہرہ کیا۔ جنگی جہازوں کے مقابلے میں آبدوز کام یاب رہی۔

يبلى ايمي آبدوز امريكا في 1955ء يس بنائي اور 1960ء مي ايك امر کی آبدوز نے پانی کی سطح پر اُبحرے بغیر 84 دنوں میں ونیا کے گرد بورا چکر لگایا۔ آج کل امریکہ اور روس کی آبدوزیں سمندر میں ایک بزارفث کی گہرائی تک اُنز عمتی ہیں اور مہینوں یانی کے اندر رہ عمتی ہیں۔ جب آبدوز پانی میں پانچ سوف کی گرائی پر ہوتی ہے تو اس کے بر مرابع انچ پر تین ٹن دباؤ بڑا ہوتا ہے۔ آبدوز بنائی گئی جنگی مقاصد کے لیے تھی لیکن اب اس سے مفید کام بھی لیے جا رہے ہیں۔ تباہ شدہ جہازوں کے مسافروں کو بچایا جاتا ہے اور اب حقیق کے کام کے لیے بھی استعال کیا جارہا ہے۔

الله تعالى نے جس طرح زمین پرخوراک کے لیے بے شار ذرائع پیدا کیے ہیں، ای طرح سندر کے اندر بھی بے شار چزیں موجود ہیں جو کھانے پینے کے کام آ سکتی ہیں۔ آبدوز الی چیزیں تلاش کرنے میں بہت مفید (سنبل نازفريداحد، حيدرآباد)

ہوتا ہے۔ ب بھتے تھے کہ میں زیادہ ہو گل میں مول - زیادہ سل جو كه ميں يحد كرنے ير أول في كر كرز مانا ہوں۔ كاشف في مح كل لكايا وو أكل بال كيا كراجا آب

منوانے کے کی طریقے ہیں اور تعلیم میں بہت طاقت ہے۔ بدلہ

لينے اور اپناسر بلند كنے كے ليے عليم الجھا راستہ ہے۔ وہ بہت اچھا اور یادکار دن تھا۔ اساتذہ نے میرے ہم جماعتوں ے کہا کہ ان سب کول کر مجھے یارٹی وین جاہے، کیول کہ میں نے کمال کر دیا ہے۔ سب مان محصر کارٹی کے لیے دن مقرر ہو گیا۔سب نے پیے اکٹھ کو لیے۔ال دکارسب اپنے گرول سے اینا کھانا ساتھ لانے۔ اسکول میں کولٹرڈ راتک رات مکواور سموے وغيره بھي تھے۔ کاس روم کو جنداول سے سوايا گيا تھا۔ يكي بات ے مجھے میرے دوستوں اور میری بہنوں نے بہت عزت دی تھی۔ ثناء تو میری بہت اچھی بہن بن گی تھی۔ یاد فی ختم ہوئی تو میرے ووستوں نے جھے سے مشائی کھانے کی فرمائش کی۔ ان کا خیال تھا کہ میں نے اتن کام یابی حاصل کی ہے تو سیرے والے خوشی سے مجھے مٹھائی کے لیے رقم وے دیں مگر میں نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کداول تو میرے والدایک فریب کسان بیں اور دوسرے یہ کہ میں گاؤں میں بھی جمیشہ فرسٹ آتا رہا مگر انہوں نے مجھے مٹھائی کے لیے جھی پیے نہیں ویئے۔

اس کے باوجود اگلے دن جب میں اسکول پنجا تو میرے باتھوں میں مٹھائی کا ایک بڑا ڈبا تھا۔ مجھے بورا سال ستایا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اینے دوستوں کوتھوڑا میں بھی تنگ کروں۔ کچھ کام یابی کا نشه تھا یا شرارت کا موڈ۔

جب كاشف نے سب كے سامنے مشائى كا دبا كھولا تو اندر ے اخروٹ نکلے۔ ڈیا اخروٹوں سے لبریز تھا۔

اس دن اس نے اپنی بوری جماعت کو بنتے ویکھا۔ میں بھی بہت بنا بلکہ میں اور کاشف تو اتنا بنے کہ آنکھوں میں آنسوآ گئے۔ کئی لڑکیاں منتے بنتے کاس سے بھاگ کئیں۔ تھوڑ کی در معلم سے بات بورے اسکول میں پھیل گئے۔ سب لوگ بنس رہے سے المیل نے اسے اساتذہ، چوکیدار، مای اور برسیل صاحب کو بھی منتے ( محما اور اخروت في وه تواعل من كشير كاغذى اخروت تن جو باته على







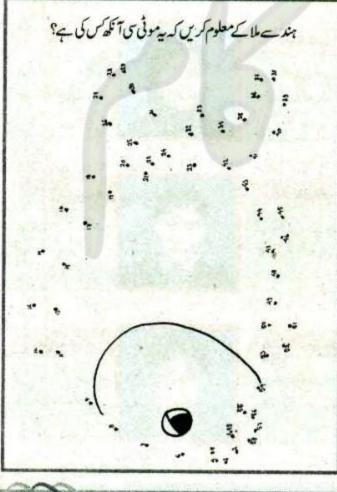

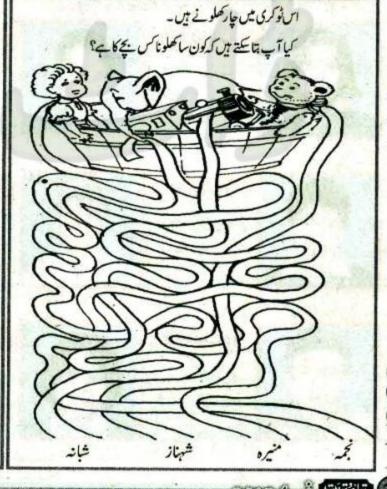

#### aira Nadeem canned By S

10 نظم" ساق نام" غلامدا قبال في مجوعه كلام بال جريل مي ب- ي نظم كب لكسى كني؟

-1937 -iii

-1936-ii

+1935\_i

#### جوابات علمي آزمائش جنوري 2015ء

1\_ عطیت خداوندی 2\_ 14 کارے 3\_کوئی رنگ نہیں 4\_ جايان 5\_آسريلي 6\_حرات كركيال على 7\_3000 ن بلند 8\_كي، رواعلى 9 كشور (عكمر) 10 ينزيتون والى سزيان

ای ماہ بے شار ساتھیوں کے درست عل موصول ہوئے۔ ان میں سے

3 ساتھوں کو بذراید قرعد اندازی انعامات دیے جارہے ہیں۔

🖈 آمنه عران، لا بور (150 روي كى كتب)

🖈 حن رضا مردار، کامو کے (100 رویے کی کتب) الله مريم اعاز، لامور (90 روي كى كتب)

دماغ الراؤ سلسلے میں صد لینے والے کھے بچول کے نام بدور اید قرعدا تدازی: رضوان اشده بشاور منافل سليم، اسلام آباد- لاريب ممتاز، لا مور مومند عريم، كوجرانوالد محد عتيق الرحمٰن اسلم، ميريور آزاد تشمير- نادبيه طارق، حيدر آباد- طما ياسين، حيدرآباد - محمد زيان، محمد وردان، حافظ محمد زكوان، بباول يور محمد طيب اكرم، گوجرانواليه سعد زواد طبيغم، يشاورنه رميشه نور، محد ريحان احمد، اسلام آباد. شنرادي خديجة شفق، لا مور عروه حاويد وژائج، بهادل نگر ـ فائزه رضا، تجرات ـ اريب ظفر، لا مور ليافت على، عبدالخبير، كرا جي - محد سمع، كرا جي - اساور بنت آصف، پشاور۔ زینب محبوب، جہلم۔ راضیہ تعیم، نازید ندیم، راول پنڈی کینث۔ عرون توید، لا مور محمد اسامه ملک، راول پندی- اسامه ظفر راید، جبلم- محمد اساعیل، عائشہ اسلام، اسلام آباد۔ محمد حارث سعید، بورے والا۔ رومین زمان، كرك \_ حامد رضا، بهاول نور مقدى چوبدرى، راول پندى حسن عبدالله، وشمه، لا بور محد عثان، كامو كي حذيف اولين، فيصل آباد ضيفان احد، لا مور محمد حاشر، لا مور على عبدالله، فيصل آباد مشعال آصف، لا مور محمد اواب، فيصل آباد \_ شفق فاطمه، راول يندى \_ ايمان جواد، اسلام آباد \_ مريم عبدالسلام يضخ، نواب شاه- فاطمه زامد، فيكسلا- سميعه توقير، كراجي - كول صادق چوبدري، گوجرانواله كينك - كنول شنرادي قادري، خديجه نشان، عليمه نشان، حاد على قادرى، نفيسه فاطمه قادرى، محد عمر عطا قادرى، محد نويد قادرى، نورحسين قادري، كامو كيد محمد عالش رضا، لا مور محمد ثوبان، بهاول يور - طامره راني، بهاول بور\_ سعد ناصر خان، لا مور\_ ناصره مقدى، شيخو يوره \_ محد حزه فاروق، اوكارُه مرحره، فيعل آباد عدن سجاد، جهنگ صدر عولي راشد، لا مور-صهيب نور، محر اسامه، عثان فيم ، كراجي \_ ازكى آصف، بيثاور عبدالله مسعود، فيقل آباد- هضه اعاز، بازه جملك - فراز، كراجي - بلوشه مريم، يشاور-



ورج ذیل دیے گئے جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔ 1- س پنیرکوایک مچھل نے نگل لیا تھا؟

ا- حفرت يوسف ا- حفرت يونى الا حفرت واؤد

2\_شربكال جدوجيد آزادي كركس ليذركوكها جاتا ي

i\_مولانا محمعلى جوبر III\_مولوى فضل الحق III\_مولانا ظفرعلى خان

3\_ تيز رفقار اليكثران كوكيا كباجاتا ٢٠

ال- بياري 716-III i- الفاريز

4- مرزا فالب كاس شعركا دومرا معرع بتائيـ

محلتاس پد کیوں مرے ول کا معاملہ

5\_ پاکتان میں کرکٹ کی سب سے بوی ڈافی کا کیا نام ہے؟

أ- ياكتان راني أ- قائداعظم راني أأ- حبيب بنك راني

6- ويت نام كس براعظم ين واقع بي؟

i- براعظم امریک ال- براعظم ایشیاء iii- براعظم آسریلیا

7- قرآن یاک کے سب سے پہلے مافظ کون تے؟

ii - حضرت عثمان iii\_ حضرت ابوبكرة ا-حضرت علي ا

8\_ پاکتان کا وہ کون سا واحد جزیرہ ہے جہاں آباد ی ہے؟

11- Telec iii ـ بن قاسم ا-منوره

9- یا کتان کا قوی جانورکون سا ہے؟

ا- باره سنگھا וו- הנט اا۔ مارخور





جب همو ذراسمجے دار ہو گیا تو حکیم جی اسے دوائیوں کا بکس اٹھوا کر ساتھ لے جانے لگے یا جہاں بھی کسی مریض کو دیکھنے جاتے، شمسو کو ساتھ لے جاتے۔ رفتہ رفتہ شمسو کو دوائیوں کی پھان ہو گئے۔ وہ علیم جی کی ہر بات کوغور سے سنتا اور دیکھا تھا۔ ایک خاص بات جوهمسونے نوٹ کی، وہ پیھی کہ مکیم جی مریض کی نبض و كيستة بي يوجيعتن "فلال چيز كهائي موكى، چنه كي وال كهائي تقى نا؟" مجھی کہتے: "بادی کا اثر ہے، گوبھی کھائی ہوگی؟" ایک دن قسونے حكيم جي كواچھ موڈييں ويكھ كريوچھا:

"حكيم بى! يرآب كوكي يا چل جاتا ہے كدمريض نے كيا کھایا ہوگا؟'

"ارے بے وقوف! بیکون سامشکل کام ہے۔ مریض کے گھر میں یا آس یاس کوئی نہ کوئی ایس چیز بڑی نظر آ جاتی ہے مثلاً کوئی چھلکا، کوئی بی مجی چز،ال سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ مریض نے کیا کھایا ہوگا۔" همسونے بہ خاص تکتہ بھی ذہن نشین کر لیا۔ کی سالوں بعد جب عكيم جي فوت مو كئ تو ان كاشا كردهمو ، حكيم ش الدين بن كر كاوَل میں حکمت چلانے لگا۔ لوگوں نے اسے ہمیشہ عکیم جی کے ساتھ دیکھا تھا، اس لیے اس سے علاج کرانے لگے۔ وہ اندازے سے کوئی دوائی دے دیتا اور اتفاق کی بات کہ اکثر مریض اچھے بھی ہو جاتے۔تشخیص كاطريقة اسے ياد تھا كەمريض كے كھريس داخل ہوتے ہى جائزہ ليتا

بجو! جومعالج این کام میں مہارت ندر کھتا ہو، اس سے علاج کرانا ا پی جان کوخطرے میں ڈالنا ہے، لہذا ایسے لوگوں سے بچنا جا ہے۔ For Joining Taleem O Tarbiat Club Please Visit Our Website at URL

اجا تک اس کی نگاہ مریض کی ڈاڑھی پر پڑی۔ ڈاڑھی کے سیاہ بالوں میں

نمدے کا سفید دھاگا عین تھوڑی کے نیچے الجھا ہوا تھا۔ (نمدہ، کچی اون

سے بنا ہوا غالیمہ یا توشک ہوتا ہے جوسردیوں میں بستر پر بھاتے ہیں۔)

تمدے کے دھا گے کو دیکھ کر حکیم مٹس الدین ایک دم چونک کر بولا: "نہاں

لے جائے! مجھےآپ ہے علاج نہیں کرانا،آپ تو نیم حکیم خطرہ جان ہیں۔"

مریض نے گھبرا کرائی کلائی حکیم سے چھڑا کی اور کہا:"آپ تشریف

اب سمجھ میں آیا! آپ نے نمدہ کھایا ہوگا!"

### maira Nadeem

جولائی کو یوم انقلاب منایا جاتا ہے۔اس ملک کی تاریخ حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت سے تین ہزار برس سے بھی پرانی ہے۔مصر (Egypt) كا رقبه 1002450Km² ب- اس كا دارالكومت -د (Cairo)هرو



سرد موسم میں افلیشن کے اثرات کو کم کرنے کے لیے لوگ جوشاندہ منے ہیں۔ بفشداس کا اہم جز بے۔ بفشہ یا Violet Plant کا سائنی نام "Viola" ہے جس کی چے سو Species ہیں۔اس کا تعلق"Violleae" خاندان سے ہے۔ اس کو فروری کا پھول (Flower of February) بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جھاڑی تما سدا بہار بودا ہے۔ اس کے بے دل نما ہوتے ہیں۔ چھول وائلف رنگ کی پانچ بتوں (Petals) مشمل ہوتا ہے۔ مارچ اور ایر بل

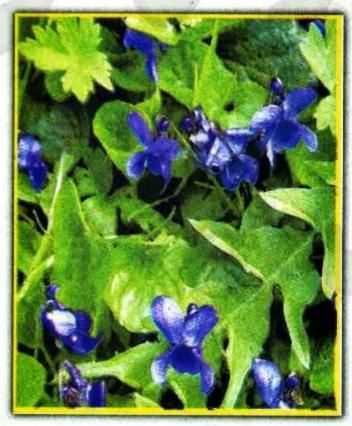

میں اس بودے پر بہار آتی ہے۔ چھول کا رنگ پیلا، سفید، نیلا اور كريمي بھى ہوتا ہے۔اس كے خوب صورت كھول، مختلف كھانوں كو ا اے کام بھی آتے ہیں۔ بفشہ کے بودے میں کیمیائی مادے یائے جاتے ہیں جنہیں "Cyclotides" کہا جاتا ہے۔ان کیمیکز کی وجہ سے جراثیم کی افزائش رُک جاتی ہے اور یہ پید کے حشرات

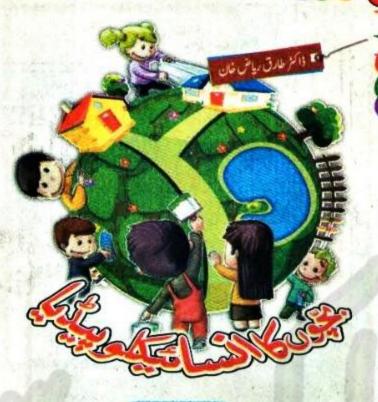

جدید مصر کے بانی محمر علی یاشا نے مصری جینڈا متعارف کروایا۔ اسلامی ملک مصر کے موجودہ جھنڈے کو 28 فروری



1992ء میں لہرایا گیا۔ یہ تین رنگی جھنڈا ہے جس میں سرخ، سفید اور سیاہ برابر متوازی وھاریاں ہیں۔ ورمیان میں سفید دھاری کے وسط میں مشہورمسلم شخصیت سلطان صلاح الدین الوئی کا عقاب سنبرے رنگ میں بنا ہے۔ سرخ رنگ برطانوی راج سے نجات، سفید رنگ امن اور سیاہ رنگ بیرونی قوتوں سے چھٹکارے کی علامت ہے۔ 1922ء سے قبل مصری جھنڈا سبز رنگ کا تھا جس پر ایک ہلال اور تین ستارے بنے تھے۔ یہ تین ستارے ملک میں رہنے والے ملمانوں، عیسائیوں اور یبودیوں کو ظاہر کرتے تھے۔مصریس 23

#### تالاب

وُنیا کا سب سے بڑا تالاب (Wetland) جو برازیل، بولیویا اور پیرا گوئے بعنی تین ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کا رقبہ لگ بھگ 140000 سے 195000 مربع كلوميٹر يعنى 75000 = 75000 مراع ميل مشتل بداس تالاب كا نام "Pantanal" ہے۔ یہ پڑگالی زبان کے لفظ "Pantano" ے نکلا ہے جس کا مطلب ہے" تالاب " بزاروں انواع کے بودے

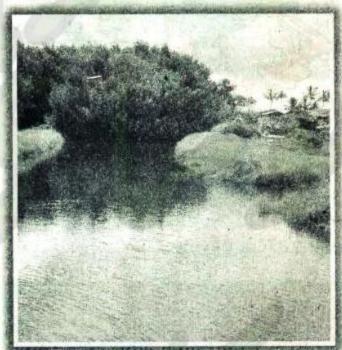

اور جانور یہاں قیام پذر ہیں۔ تالاب میں زیادہ تر یانی پیرا کوئے کے وریا ے آتا ہے۔ یانی کا ورج رارت صفر ے °400 (32-104F°) تك ربتا ب\_ - دُنيا مي برسال 2 فرورى كو تالا يول کا وان منایا جاتا ہے۔ ایرانی شہر "Ramsar" میں 2 فروری 1971ء کو اقوام متحدہ کونش نے اس عالمی دن کی منظوری دی تھی۔

#### ضرب كليم

اعلان جنگ، دور حاضر کے خلاف نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد ہوائے سر مثال نیم پیدا کر بڑار چشہ زے سک راہ سے چوٹے خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر کے خلاف بھی مؤثر ہیں۔ پھولوں میں موجود خوشبو کی وجہ سے اس کو پرفیوم انڈسٹری میں بھی اہمیت حاصل ہے۔ فلاور آف فروری کو اليفين، عقل مندي اور أميدكي علامت مجما جاتا ہے۔

انسانی تاریخ میں اب تک مشاہدہ میں آنے والے سب سے بوے مر مچھ کو لولانگ"Lolong" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ گزشته برس یعنی 10 فروری 2013ء کو بیعظیم الجیثه مگر مچھ مر گیا۔ يتمكين ياني (Salt water) اندو بيسيفك (Indo Pacific) علاقے میں رہتا تھا۔ یہ 20 فٹ 3 ایج (6.17 میٹر) لمبا اور 2370 یاؤٹڈ (1075 کلوگرام )وزنی تھا۔ آسٹریلیا کے ماہر ڈاکٹر آدم بیرٹن (Adam Britton) نے اسے ناپا اور بعدازال اے ایک تالاب میں رکھا گیا تھا۔ یہ گرچھ فلیائن سے 13 ستبر 2011ء کو پکڑا گیا تھا۔ لگ بھگ 100 آدی اے بشکل زمین پر

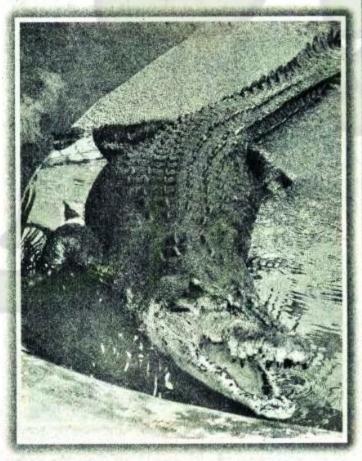

لائے تھے۔فلیائی مرمچھ کے شکاری پر اس کا نام لولانگ رکھا گیا۔ رات 8 بج بعبه نمونیا اور فنگل (Fungal) نفیکشن سے اس کا انقال ہوا۔ تالاب کے یانی سے نکال کراہے فریز کر دیا گیا تاکہ السيحسي سائنسي ميوزيم مين ركها جاسكے۔

شنراد (ایک طرف اشاره کرتے ہوئے): "تهبیں یہ سیرهیاں نظر آ۔
رہی ہیں؟"
حامد: "ہاں! آ رہی ہیں۔"
شنراد: "بس وہ جھے نظر نہیں آئی تھیں۔" (نمرہ عبدالخالق، لاہور کینٹ)
آسان پر چاند چک رہا تھا۔ ایک بے دقوف نے دوسرے سے پوچھا:
"یہ او پر کیا چک رہا ہے؟" دوسرا بولا: "میں تو خود پردیی ہوں، کی
اور سے پوچھاو۔"
(جمرحیب مبایر، پرکل)
ایک بخوں آدی سے ہی سے جھت پر چڑھ کرٹی وی کا انٹینا درست کر دہا
تھا۔ اچا تک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ تیسری منزل سے نیچے کی طرف
تھا۔ اچا تک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ تیسری منزل سے نیچے کی طرف
گرا۔ جب وہ ہاور چی خانے کے قریب سے گزرا تو چے کر بولا:
"مقدس چوہدی، راول پنڈی)
"مقدس چوہدی، راول پنڈی)
(مقدس چوہدی، راول پنڈی)

استاد (شاگرد سے): "تم روزانہ دیر سے اسکول آتے ہو، الارم والی میں رکھ کرسویا کرو۔"

علاد: "جى! ركد كرتو سوتا مول ليكن وه ال وقت في ب، جب

میں سور ہا ہوتا ہوں ''
ایک فخص نے سرد آہ ہر کر کہا: ''اس فتدگی ہے تو موت ہی اچھی ایک فخص نے سرد آہ ہر کر کہا: ''اس فتدگی ہے تو موت ہی اچھی ہے۔'' ای وقت ایک ڈاکو پہتول ٹا آئی گیا۔' مہاری جان لینے کا کام میں کروں گا۔'' اس پر وہ فضی فوراً ہوگا: ''تو کیا! آدی فراق ہی نہیں کرسکتا۔''
رحایف، ایب آباد)

استاد (شاگرد سے): "وہ کون کی چرہے جو سے زیادہ تیزی

سے بردھتی ہے؟" شاگرو:" مچھلی۔"

استاد: "وه كيمي؟"

شاگرد: "میرے ابا جان نے ایک مجمل فکار کی تی، اب جب بھی اس کا ذکر ہوتا ہے ابا جی اے دوائ بڑھا دیے ہیں۔" (طوبی وحید، ہری پور) غریب طالع کی بیوی شوہر کے ساتھ ایک ریستوران میں گئی۔ شوہر (بیوی ہے) ایکیا لوگی؟"

يوي: المحالي الم

خوبر: "الحمال ويترميلو (Menu) لانا-"

یوی: (شرمان بر ہونے)''میں بھی میدیو ہی کھاؤں گی۔'' نیوی: (شرمان بر ہونے)''

انمره ظهور، شيخو يوره)



دادی: "تہباری نیچرآ رہی ہیں، تم چھپ جاؤ۔"

پتا: "پہلے آپ چپپ جائیں کیوں کہ میں آپ کی وفات کی وجہ
سے تین دن کی چھٹی پر ہوں۔"

ایک بچگی میں کھیل رہا تھا۔ کہیں سے ایک کا آیا اور اس کے

پاؤں چائے لگا۔ بچروتا ہوا گھر بھاگا۔ مال نے الاچھا:

"کیوں رورہے ہو؟ کیا کتے نے کاٹ لیا ہے؟"

یج نے روتے ہوئے کہا: ''ابھی تو چکھ ہی رہا تھا، اگر میں تھاگ نہ آتا تو کاٹ لیتا۔'' سیاست دان (ڈاکٹر سے): ''ڈاکٹر صاحب جب میں تقریر کرنے لگتا ہوں تو میراجسم کا نیخ لگ جاتا ہے اور زبان تالو سے چمٹ جاتی ہے۔'' ڈاکٹر: ''کوئی بات نہیں، جھوٹ ہولتے وقت ایسے ہوتا ہے۔''

(مريم ناياب، نوشهره)

ایک بار نداکرات میں گاندھی نے قائداعظم سے کہا: ''جب میں سر کے بل کھڑا ہوتا ہوں تو خون میرے سر میں جمع ہو جاتا ہے مگر میں سیدھا کھڑا ہوتا ہوں تو خون اپنی جگہ پر ہی رہتا ہے۔'' قائداعظم نے کہا: ''خون اسی جگہ پر اکٹھا ہوتا ہے جہاں جگہ خالی ہو۔''

(اجريان لايور)

باپ (بیٹے سے): ''بیٹا الف سے کیا آتا ہے؟'' بیٹا: ''ابو! الف سے کچھنہیں آتا،سب کچھ پییوں سے آتا ہے۔'' پیٹا: ''ابو! الف سے کچھنہیں آتا،سب کچھ پییوں سے آتا ہے۔''

عاد (شفراد سے):"تمہارے سر پر بدپی کیوں بندھی ہے؟"



| رينبورانس               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                           |                              |                    |  |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|--|--|
| ایک                     | ألج جاول (لال):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ایک                      | أبلي حاول (يلي):          | روکپ                         | ألب حاول:          |  |  |
| And the San San San     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | روکي                     | بعنا بوا قير:             | ایک                          | گاڑھی ہری چٹنی:    |  |  |
| DE TOUR                 | 中一大大学 电外                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | The Part                 |                           | نانے کے اجزاء:               | بهناقيمهب          |  |  |
| ایک عدد                 | کی بیاز:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | آ دھا کلو                | منن كا قيمه:              | 8 62 16-51                   | تل:                |  |  |
| ايك وإك كا في           | يى لال مرية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الكيوائكا                | اوركلبن پيث:              | ایک عدد                      |                    |  |  |
| 8 £ 2 69,               | كا برا دهنيا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200                      | 30000                     | 8 8 2 b - 71                 | پی بلدی:           |  |  |
| ایک کھانے کا چی         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 24.41                  | 25:                       | ايد چا ڪا چي                 |                    |  |  |
| اورك بسن كا پيث، أيك    | الك عدد كنا فمائر، ايك طاع كالحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كا قيمه ايك عدد في بياز، | رم كري، پرآ دها كلومنن    | ى ايك كمانے كا چچ تل         | تركيب: بأن         |  |  |
| و وال كر اليمي طرح بيون | المراجع المراج | مرج، دو کھانے کی         | پسی بلدی، تین عدد کش هری  | ل مرچ، ایک چائے کا تھ        | عائے کا چھے لیں لا |  |  |
| 6                       | الل في الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بالمرقب فل علي أور       | كالحج سركه ذال كرمزيد بعو | ئے کا بھی چینی اور ایک کھانے | لیں۔ پھرایک جا۔    |  |  |
| ميلا دين-اب أب بوئ      | يدجدوا مي-ان المناهرا قيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ملح أسطح هد جادلول في    | س مولد يا كيك چين يس (ي   | كى تركيب: ايك رأ             | رينبورائس          |  |  |
| المحوية لدايزدج         | يد ايك تهد كا دي اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                           |                              |                    |  |  |
|                         | - Soude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 188                      | مگرتے ہوئے پلیٹ میر<br>د  | ے لیٹ کردکھ دیں اور سرو      | جائيں۔ پر فوائل۔   |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ره مرغ مسكم              | چند                       |                              | اجزاء:             |  |  |
| E                       | Zzirtki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3</b> ,               | مجنى اجوائن:              | ایک عدد                      | مرفی (تابت):       |  |  |
| 6 1 Ly 1                | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | لبن كا يادور:             | 5 R = 1 - 1                  | ادرك كا باؤور:     |  |  |
| NY T                    | Course                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                           |                              | جائفل اور جاوتری:  |  |  |
| ل مرق فالس - جب خوشبو   | 1000 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | دیں۔اب آوھا کپ تیل       | ارایک محظ کے لیے رکھ      | چزیں ایک برتن میں ڈال        | ترکیب: یہ 🗸        |  |  |

آنے لگے تو اس میں مرفی ڈال کر بکی آئی پر 10 مند پکائیں۔ جب مرفی کل جائے تو ایک پاؤ دی اور ایک کپ بن بیاد شال کی اور مزید آو سے کھنے تک بلکی

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

آ فی پر نکائیں۔ مزے دار مرغ مسلم تیار ہے۔

2015(600) - 100



میں بغداد میں خوش حالی کے دن گزار رہا تھا۔ دن بھر دوستوں کا ساتھ ہوتا اور کپ شپ کے ساتھ کھانا پینا چلتا رہتا۔ بے فکری اور آرام کا بہ حال تھا کہ میرے لیے ہر دن عید کا دن اور ہر رات شب برات تھی۔ بڑے مزے کی زندگی گزر ربی تھی لیکن رفتہ رفتہ میں اس ایک جیسی زندگی سے اکتا گیا اور جی میں آیا کہ اب اعظم سفر کی تیاری کرنی جاہے۔ انسانی فطرت بھی عجیب ہے، انسان کو سى ايك حالت يدقرارنبيس آتا۔ جنگ موتو امن كى خواہش كرتا ہے اور اگر امن نصیب ہو جائے تو جنگ کے بہانے ڈھونڈ تا ہے۔ جب میں نے بیسویا کہ اب تیسرے سفریہ جاؤں گا تو فورا ہی ب خیال بھی ذہن میں آیا کہ بیآرام وآسائش کی زندگی مبین چھوڑنی عاہے۔ بیرونی ممالک کا سفر کرنے میں سوائے اذ بیوں اور تکلیفوں كے كچھ باتھ نبيں آتا، خواہ مخواہ كى مصيبت ميں چنس كيا تو كيا كرول كا؟ چنال چه ميں نے كئى مرتبداس خيال كو ذبين سے جھ كا ليكن آخر كب تك، آخر كارايك دن بحرى سفر كي خوابش غالب آي گئی اور میں نے ول کے باتھوں مجبور ہو کر دوستوں سے آخری ملاقاتیں کیں، وصیت نامہ لکھا۔ بیوی بچوں کو خدا کے سرو کیا اور تجارتی سامان خرید کر بصره پہنچ گیا۔ بصره کی بندرگاه پر ہروقت جہاز آتے جاتے رہتے ہیں۔ میں نے بھی نام پڑا لکھوایا اور ایک جہاز

میں سوار ہو گیا۔

اس سفر میں بھی پچھلے سفروں کی طرح میرے ساتھ کی اور تاجر شے اور اس مرتبہ بھی ایبا ہی ہوا کہ ہم ملکوں ملکوں گھومتے، پرانا سامان نیچ کر نیا خریدتے اور نئی نئی وُنیاوَں کی سیاحت کرتے۔ سب پچھٹھیک چل رہا تھا لیکن ایک دن جب ہم کھلے سندر میں سفر کر رہے تھے تو طوفان آ گیا۔

سمندر میں اکثر طوفان آتے رہتے ہیں۔ ایسے میں موجیل بچر جاتی ہیں، جہاز ملئے لگتا ہے اور ہواکی شدت سے ہر چیز الٹ بلٹ ہو جاتی ہے۔ کپتان اور ملاحوں کے لیے بھی بیدوقت بڑی آزمائش کا ہوتا ہے، وہ جہاز کو بچانے کی سرتو و کوشش کرتے ہیں۔ مسافر اور تاجر اس دوران ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ غرض وہ وقت بوے امتحان کا ہوتا ہے۔

اس دن جب طوفان آیا تو دو پہر کا وقت تھا۔ پیطوفان دیر تک جاری رہا۔ سورج ڈوینے کے ساتھ بی جب ہر طرف اندھرا چھا گیا تو ایک مصیبت پیر ہوئی کہ زوردار بارش ہونے گی۔ اب حال پیر تھا کہ یعجے بے قرار اہریں تھیں اور اوپر سے پانی برس رہا تھا۔ ایسے میں جہاز کو قابو میں رکھنا مشکل ہو گیا اور وہ سیح راستے سے ہے کرکسی دوسری سمت میں مڑ گیا۔ طوفان کے وقت جہاز میں شور ہے گاروروی کا ایس کی دوسری سمت میں مڑ گیا۔ طوفان کے وقت جہاز میں شور

ميا ہوا تھا۔ ہر مخص چيخ يكار كر رہا تھا۔ كان برسى آواز سناكى ندويتى تھی اور اس پر مزید یہ کہ بھی بھارگرج کے ساتھ بھی چیکتی تھی جس ہے ہم اور ڈر جاتے تھے۔ میں ایے میں ایک کونے میں الگ بیٹ گیا اور تلاوت کرنے لگا۔

ساری رات بارش جاری رہی صبح جب روشی مولی تو طوفان

محم چكا تفاليكن يانى ير برطرف بلكى بلكى دهند جهانى بوئى تقى جس

میں دُورتک کا منظر نه دیکھا جاتا تھا۔ دوپہرتک جب سورج ذرا بلند

ہو گیا تو دھند بھی حیث گئ اور ہم نے اینے آپ کو ایک مرتبہ پھر كط سندريس بايا - جميل معلوم نه تفاكه جم كبال بين اوركس طرف جارہے ہیں کیوں کہ اندھرے اور طوفان کی وجہ سے ہم اپنا راستہ كو بيٹے تے اور سمندر ميں بھٹك كرنہ جانے كہاں آ فكلے تھے۔ تھوڑی در بعد دُور سے خشکی کے آثار ظاہر ہوئے۔ کپتان نے مافروں کو بتایا کہ اب ہم زمین پہ اتریں گے۔ مسافروں میں خوشی كى لهر دور من كى كيكن تفورى دريم بى ان كى خوشى غائب موكى جب كِتان نے انہيں يہ بتايا كه بيرسامنے والا جزيرہ اور اس ہے بيچھے كے سات جزيرے خطرناك بونوں كامكن بيں۔ يه بوتے بوك خوں خوار اور فسادی ہوتے ہیں اور انسانوں سے اچھا سلوک نہیں كرتے ـ ساحل سے كچھ فاصلے پر پہنچتے ہى ہم نے ديكھا كہ چھوٹے چھوٹے انسانوں کا ایک بہت برا بجوم ہماری طرف آ رہا ہے۔ یہی وہ بونے تھے جنہیں کیتان نے بہت خطرناک بتایا تھا۔ ان میں ہے کی کا قد ایک گزے زیادہ نہ تھا۔ ان کے ناخن بوسے ہوئے اور دانت تیز تھے۔ ان کے جم پر سرخ سرخ بال بھی تھے۔ ایک عیب بات جومیں نے دیکھی وہ سے تھی کہ ان میں سے ہرایک چھوٹی ى تولى سر پر ليے ہوئے تھا جو تاج كى طرح تھى۔

د مکھتے ہی و مکھتے بونوں نے سندر میں محطانگیں لگا نیں اور تیرتے ہوئے جہاز تک آ گئے۔ انہوں نے بادبان بھاڑ دیے اور لنگر کی رسیاں کاٹ دیں، پھر جہاز کو تھیٹ کر ساحل تک نے آئے اور ہمیں اڑنے پر مجور کر دیا۔

ای دوران کپتان جمیں مسلسل خاموش رہنے کی اور چپ حاب بونوں کا تھم مانے کی نصیحت کرتا رہا۔ بونے آپ منہ سے مسلسل خوہ خوہ کی آوازیں نکال رہے تھے۔ ایک بونے نے میری عباير باتھ ڈالا۔ بيس نے اے ايك طرف كيا تو اس نے اس زور

ے مرے ہاتھ یہ کاٹا کہ میرے منہ سے سکاری فکل گئے۔ ای طرح ہارے ایک ساتھی کا پاؤں ایک بونے کے پاؤں پرآ گیا۔ جواب میں اس نے اے اس زورے پنجہ مارا کہ اس کی چے ہے سارا ماحول گونج گیا۔ چنال چہ جی جاپ چلتے رہے، جزیرے کا درمیانی حصد قدرے نیچا تھا اور یہاں ایک برا عالی شان کل بنا ہوا تھا جوساحل سےنظرندآ تا تھا۔

يہاں تک لاكر بونے رُك كے اور پھر چھے بنا شروع ہو گئے۔ جب ہم سے کافی فاصلے پر پہنچ گئے تو بلند آواز سے خوہ خوہ كرنے لگے۔ يه وياس بات كا جكم تفاكه بم كل ميں علے جاكيں۔ ادھر ہم اس بات پر جران تھے کہ یہ کیاماجرا ہے اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ببرطال ہم فے محل كى طرف قدم الفائے اس وقت اس كي سوا يجه نه سوجها كه بمحل مين علي جائين-

محل کا صدر دروازہ آبنوس کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ یہ دروازہ بہت برا اور بھاری بحر کم تھا لیکن جب ہم نے اسے کھولا تو وہ آسانی سے کلتا چلا گیا۔ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ سامنے ایک باغ ہے جس میں مختلف رنگوں کے پھول اپنی بہار دکھلا رہے ہیں۔ اس باغ کے جاروں طرف مختف کرے بنے ہوئے ہیں۔ ہم ان كرول كى طرف كے كرے بہت سارے تھے اور ان كے دروازے ایک دوسرے میں کھلتے تھے۔سب سے برا کمرہ ایک ہال كى طرح تهاد جب اس ميس بينج تو خون خشك بو گيا- اس كرے میں انسانی کھویڑیوں کا انبار لگا ہوا تھا اور ایک طرف گوشت بھوننے کی سلاخیں رکھی ہوئی تھیں۔اس کے علاوہ سارے کمرے میں ایک عیب بدبوبھی پھیلی ہوئی تھی۔ ہم یہ سارا منظر دیکھ کر لرز گئے۔ حالت بیتی کہ ہم میں سے کوئی بھی خوف کے مارے بات نہ کرتا تھا۔ اس دوران کل کے باہر یونوں کا شور بہت بردھ گیا۔ ہمیں یوں لگا جیے ہونے خوشی سے ناہے ہوئے شور کر رہے ہیں۔ پکھ دیر یوں بی گزری۔ ہم بھی ایک دوسرے کو اور بھی محل کی چیزوں کو دیکھتے۔ اس دوران بونوں کے شور میں اور اضافہ ہو گیا۔ پھر اچا تک ایک عجيب واقعه بوار كمرے كا دوسرا دروازه كھلا اور جمارے سامنے ايك بہت بڑے قد کا آدمی آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ آدمی نہیں بلکہ کوئی دیولگنا تھا۔ مجور کے درخت جتنا لبا قد، شعلوں جیسی آ تکھیں، لمے دانت، تیز ناخن، بڑے بڑے کان، موٹی ناک اور ہاتھ میں گرز۔ بیاس



المنکیں۔ وہ تھا بھی اتنا ہیت ناک کہ دیکھا نہ ا جاتا تھا۔ ای کے منہ سے سانس کے ساتھ سیاہ رنگ کی بدیو خارج ہو رہی تھی اور سے جو سارے ماحول میں ہو پھیلی ہوئی تھی ای وجہ د يو تحورى دير بم سب كو تحورتا ربا، پر

كا حليه تفارات و كيحة عي جاري چينين نكل

اس نے اتنی دہشت ناک آواز سے چیخ ماری ك محل ك در و ديوار بل كئے۔ اس كے بعد اس نے ہاتھ والا گرز أنھا كر اس قوت سے زمین یر مارا که بم سب لیك كرگرے- پر

وہ ہارے مزید قریب آ گیا اور لال لال آنکھوں سے ہمیں

میں اس کے سب سے قریب گرا پڑا تھا۔ ای نے ہاتھ براحا كر مجھے ايے فضا من أشماليا جيے مرفی كے جوزے كو أشماتے ہيں۔ پر مجھے الث بلث كر و كھنے لگا۔ ميں دبلا بتلا تھا شايد اس ليے اے پندند آیا۔ چنال چد مجھے پھینک کراس نے ساتھ والے آدی كو أشايا اور اس كا بهي اى طرح جائزه ليخ لكا- جارى جماعت میں سب سے زیادہ مونا آدی جمارا کیتان تھا۔ دیوتھوڑی دیراس کا جائزہ لیتا رہا اور پھرای طرح اے اُٹھائے اُٹھائے دوسرے کمرے میں جلا گیا۔

وہاں جا کر اس نے آگ جلائی اور کپتان کو بھون کر کھا گیا۔ اس کے بعد وہیں لیٹ کر گہری نیندسو گیا۔ ہم اس دوران زمین پر اليے كرے يوے تھے جيے جان بى نہ ہو۔ خوف كى وجہ سے مارى بولنے کی سکت ختم ہو گئ تھی۔ ایسے واقعات پیش آ رہے تھے کہ کسی کو سجھ ندآتی تھی کہ وہ کیا ہے؟ بات کرنا تو در کنار ہم میں سے کوئی كروك بهى ند بذل رما تھا۔ دوسروں كا تو مجھے پانبيں البته ميں نے بیرساری رات کھ سوتے، کھ جاگتے اور کھ ڈرتے گزاری۔ دوسری طرف دیو کے خرانوں سے ساراحل کو بی رہا۔

صبح جب سورج لکا تو ديو نيند سے بيدار موا اور ايلي عادت ك مطابق ايك زوردار في مارى، چروهم وهم كرتا مواكل ك بابر جلا گیا۔ جب اس کے قدموں کی جاب دُور ہوگئ اور جمیں یقین ہوگیا

كه اب وه جارى باتين نبيس من سكتا توجم أنه بيشے \_ تحورى دير جم نے خالی خالی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھرسب ب اختیار رونے لگے۔ انسان جب بہت زیادہ عملین ہوتا ہے تو بلک بلک کر رونا وہ واحد چرے جس سے اس کے دل کوتسکین ہوتی ہے۔ ہمارا کیتان زندگ سے جاچکا تھا۔ہمیں اس کی موت کا شدید غم تھا۔ ای غم میں ہمیں رونا آ رہا تھا۔

كافى دير آنسو بهانے كے بعد جب ذراطبيعت بلكى مولى تو بم نے ایک دوسرے کوتسلی دی اور جینے کی اُمثل ولائی۔ ای دوران جارا ایک ساتھی باہر گیا اور جڑی بوٹیاں اکٹھی کر لایا جنہیں کھا کر ہم نے زندگی کا سامان کیا۔ ہمیں کچھ معلوم نہ تھا کہ ہم کہاں ہیں اور بیسب کیا ہورہا ہے؟ کہاں وہ دن تھے کدسب بنتے کھیلتے سفر كررب تضاوركهال بدوقت كدسب كورونا يزربا تفا-

شام کو دیو پھر آموجود ہوا اور ہارے ایک اور ساتھی کا وبی حشر ہوا جواس سے پہلے کپتان کا ہو چکا تھا۔ دیوانی بھوک مٹانے كے بعداى طرح خرافے ماركرسوكيا اور ہم ايك طرف بيش كر پھر سكياں لينے لگے۔

پھر بیسلملہ روزانہ ہونے لگا۔ ہمارا ایک ساتھی روزانہ دیو کی غیرانیانی بھوک پر قربان ہونے لگا اور دوسری طرف ہم مسلسل جڑی بوٹیاں کھانے کی وجہ سے مزور ہو گئے۔ صبح کو دیو جب محل ے طا جاتا تو ہم آپی میں کھے بات چیت کر لیتے۔ ہم میں سے سی کو بھی یا نہ تھا کہ اس کامستقبل کیا ہوگا؟ ہر کسی کے دل میں عجب بے یقنی کی کیفیت تھی۔

#### maira Nageem

یہ جہاز افریقہ کی سی بندرگاہ پر جا رہا تھا۔ جب ان کی منزل آئی تو انہوں نے مجھے بھی وہاں اُتار دیا۔ میں اس نے ملک میں منت مزدوری کر کے اپنا پیٹ یالنے لگا۔ جلد ہی میں نے اتنے پیے جمع كر ليے كه بغداد جاسكوں\_

چتال چہ میں روانہ ہوا اور منزلول بر منزلیں مارتا ہوا اینے گھر آ پہنچا۔ اس سفر میں میں اتنا بیار اور کمزور ہو چکا تھا کہ میرے گھر والے مجھے پیچان نہ سکے۔ جب میں نے انہیں اپنی دکھ بجری داستان سنائی تو سب اشک بار ہو گئے۔ کافی عرصہ تک میری نگہداشت <mark>کی گئی ت</mark>ب جا کر میری صحت بحال ہوئی۔

اس سفر میں مجھے کوئی بھی مالی نفع نہ ہوا بلکہ جو تجارتی سامان اوراشرفیاں میرے یاس تھیں وہ بھی سب لٹ لٹا گئیں۔ اللہ اللہ

تحرما میشر عام طور پر ایک شخف کی شفاف ٹیوب ہوتی ہے، جو پارے کے علاوہ الکحل مِشمل ہوتی ہے۔ شف کی تل میں سرخ رعک الکحل کو ظاہر کرتا ہے۔ الکمل اس لیے رکھا جاتا ہے کیوں کہ الکمل بھی مرکزی کی طرح کری یا حرارت ملنے ر سیلتی ہے۔ لبذا جب تحرما میر کوجم پر لگایا جاتا ہے تو تحرما میر میں موجود الکعل حرارت ملنے پر مجیل کر ایک مخصوص سطح کو فاہر کرتا ہے اور ہم تحربا میٹر میں الکحل کو مختلف سطحول پر دیکھ کرحرارت معلوم کر سکتے ہیں۔ تحریا میٹر دو بینانی الفاظ Therm یعنی گرمی اور Metron مین پیائش کا مجموعہ ہے۔ یعنی درجہ حرارت کی بیائش کرنے والا آلد گری یا حرارت سے مراد کسی ماؤی چیز کے ایٹوں اور سالموں کی حرکی توانائی کی مجموعی مقدار ہوتی ہے جب کہ درجہ حرارت کا مطلب اس چیز سے ایٹوں اور سالموں کی حرکی توانائی کا اوسط ہوتا ہے۔ مرکری تقر ما میٹر ایک جرمن طبیعیات کمبر مل ڈیٹیل فارن ہائیٹ نے ایجاد کیا۔ اس نے ایک چھوٹے سے خالی جوف میں بارہ بحر دیا اور پھراس کے اور ایک باریک سوراخ والی نالی جوڑ دی۔ پھر اس فے جوف کو كرم كرنا شروع كرويا تاكداس مين موجود ياره كيل كرنالي مين برصف ككداس نے متیجہ اخذ کیا کہ نالی میں پڑھنے والے یارے کی مقدار، ورجہ حرارت کے راست متاسب موتی ہے۔ یعنی جتنا زیادہ ورجہ حرارت موگا، اس نالی میں پارے کی بلندى اتى بى برحتى جائے گى - فارن بايك نے اين آلے كو برف مي ركه ويا اور پر آہتہ آہتہ کرم کرنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ برف بلمل کریانی بن گئی۔ اے برف كا نقط بملاؤ كت بير-اس في اس مع كو 32 كا نثان لكايد كراس في اس آلے کو انسانی جم کے درجہ حرارت تک گرم کیا۔ اب یارے کی سط مزید بلند مولی ہے اس نے 100 کا نشان لگایا۔ اس کے بعد سویڈن کے ماہر فلکیات ایندرز سیکیں (Anders celsius) نے تجویز کیا کہ برف کے پھلنے کے ورجہ حرارت کو 100 ورہے اور المح یانی کے درج ارت کو صفر (0) ورہے شار ہونا چاہیے۔ لینی اب مفر برف کے نقط کی ملاؤ اور 100 یانی کا نقط جوش درجے میں شار ہوتا ہے۔ چنانچہ بجی وہ پیانہ ہے جس میں برف کے معلنے سے بانی کے المنے تك 100 قدم آتے ہيں اور اس كے موجد كے نام ير "سيكيس اسكيل" بهى كها شول کررہا تھا اور اوپر ہم دونوں اینے آپ کوشاخوں میں چھانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ میرا ساتھی مجھ سے ذرا نیچے تھا۔ از دھا درخت کے تنے کے مہارے اوپر اُٹھا اور بلند ہوکراے اُٹھا لینے میں کام یاب ہو گیا۔خوف کے مارے میری چیخ نکل گئی لیکن کیا ہوسکتا تھا، باتی رات خدا خدا کر کے کائی، صبح ہوئی تو درخت ے اترا اور ایک طرف بیٹ کرسویے لگا کہ خدارا اب کیا کروں؟

ایک چرت انگیز بات بیتی که اژدها صرف رات کو بابر نکاتا تھا۔ شاید وہ ان سانپوں میں سے تھا جنہیں سورج کی روشنی میں نظر نبیں آتا۔ میں جانتا تھا کہ شاید آج رات میری زندگی کی آخری رات ہوگی کیوں کہ جب اژ دھا رات کو نکلے گا تو میں اس کا شکار بن جاؤں گالیکن شاید قدرت کو مجھے ایک رات اور زندہ رکھنا منظور تھا۔

اس علاقے میں ایک چھوٹا سا بودا پایا جاتا تھا جے چھو بوٹی کہتے ہیں۔ میں نے من رکھا تھا کہ سانب اس بودے کے قریب نہیں جاتا۔ جنال چہ میں نے کیا کیا گہشام ہونے سے پہلے ہی بہت ے چھو بوئی کے بودے توڑے اور انہیں درخت کے گرد پھیلا دیا۔ میں نے کچھ بودے درخت کے سے کے ساتھ بھی ملے اور باتی این ماتھوں، پیروں اور کیڑوں پر بھی اچھی طرح مسل لیے۔ جلد ى چھو بونى كى نا كوار بدۇ برطرف پھيل گئے۔

اس مے بعد میں ملے کی طرح ورفت پر چڑھ بیٹھا۔ رات گہری ہوئی تو اور دھا آیا لیکن درخت سے دُور رہا۔ میں شاخوں میں چھیا ہوا اس کی بھنکاریں سنتا رہا۔ صبح میں پھر اُز کر ساحل پر آ گیا۔ زندگی میرے کیے بے رنگ ہو چکی تھی۔ تاجروں کی پوری جماعت میں بس ایک میں ہی بچا تھا اور میرا بھی کچھ پتا نہ تھا کہ زندہ بچوں كا يانبين \_ مين في كر كراكر وعاكى - الله تعالى كو ميرى حالت يه رم آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے جزیرے کے قریب سے ایک بحرى جهاز گزرتے ويكھا۔

میں حجمت سے درختوں کی شاخیس توڑ لایا اور انہیں جھنڈے کی طرح لہرا لہرا کر جہاز والوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگا۔ ان لوگوں نے بھی شاید مجھے و کیولیا اور ایک کشتی سمندر میں اتاری جو مجھے لینے ساحل تک آگئی۔ میں فورا اس میں جا سوار ہوا۔ تھوڑی در میں ہی میں اس قاتل جزرے سے دُور ہو گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ جہاز والے بڑے نیک لوگ تھے۔ انہوں نے میری کہانی س کر مجھے تسلی دی، - پھر بہت عمدہ کھانا کھلایا اور میرے کیڑے بدلوائے۔

2(0) 15 المارية



ایک جہال رکھتا ہے۔ اس کے ہر ہر حرف سے اس رشتے کی عظمت واہمیت مجھلکتی ہے جیسے:

ب: سے بہادر، باہمت اور باوفا ہے۔ اور سے وہ نازک ی اِک روا ہے۔

ہ: سے ہمدرد، ہنرمند اور ہونہار ہے۔ کرتی وہ سب سے بے حد پیار ہے۔

ان سے زم دل، نیک سرت اور تاریخ ہے جان اپنی وہ سب پے کرتی ناکر ہے۔

یہ ایک ایبا رشتہ ہے جو لازوال ہے۔ خدا ہر ایک کی (بہن) کو سلامت رکھے۔ (آمین!)

سلامت رکھے۔ (آمین!)

#### المول باليس

کے مجھی زندگی میں کسی کے لیے آنسونہ بہانا کیوں کہ وہ تمہارے آنسوؤں کے قابل نہیں اور اگر وہ اس قابل ہے تو تمہیں رونے نہیں دے گا۔

کے مجھی کسی پر کیچڑ مت اچھالنا کیوں کہ بیاتو ہوسکتا ہے کہ تمہارا نشانہ خطا ہوجائے گر تمہارے ہاتھ ضرور گندے ہوں گے۔ کے مجھی کسی پیدانگلی نہ اٹھانا کیوں کہ تمہاری ایک انگلی دوسرے کی طرف ہے تو تین انگلیاں تمہاری طرف ہیں۔

کی کو دھوکہ مت دینا۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے یہ بھی کسی کو دھوکہ مت دینا۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے یہ بھی مرتانہیں اور ایک دن آپ کے پاس والیس آ جاتا ہے کیوں کہ اے اپنے ٹھکانے سے محبت ہوتی ہے۔ ایمان زہرہ، لا ہور الاقوارال الارائی

الله ہر پرندے کورزق دیتا ہے لیکن اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالٹا۔
 ناکامی کا خوف ہی ناکامی کی بنیاد ہے۔

کے علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسا بغیر روح کے جسم۔ اور سمندر کی لہر بھی کسی کا انتظار نہیں کرتی۔

المعقل كى مد بوعتى بيمر بعقل كى كوئى مدنبين

ایوی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ گدعر ناصر، لا ہود

#### انسان عيب ہے

انسان بھی کتنا عجیب ہے۔ دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کو ادیتا ہے۔ گنوا دیتا ہے ادر صحت کے لیے اپنی دولت گنوا دیتا ہے۔ اپنے ستقبل کی فکر میں اپنا حال ضائع کر دیتا ہے اور ستقبل میں

# العوال العالم العالم

وطن عظیم پ جانیں لٹا کر
یوں اپنا آشیاں بنایا ہے ہم نے
کسی کی میلی نظر برداشت نہ کریں گے
ہر میلی نظر کو گرایا ہے ہم نے
ارضِ پاک کی مٹی کو شہیدوں کے لہو سے دھوکر
اپنی مٹی کو پاک بنایا ہے ہم نے
دنیا کو عظیم مقصد حیات دے کر تہر
شجاعت کا قصہ سنایا ہے ہم نے

كادش: تاه سعيد، كوجرانواله الذيكي رظي

بانو نے اک بلی پالی آدھی گوری آدھی کالی بھوری ہوری آدھی کالی بھوری بھوری آنھوں والی ریشم جیسے بالوں والی چڑیا چونے شوق سے کھائے دودھ پیئے اور سو جائے پنج بھی دکھلائی ہے کتے سے ڈر جاتی ہے بنتی اور سنورتی ہے چوہوں پہ وہ مرتی ہے کادئی کارٹی ک

غصہ بمیشہ جانت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہوتا ہے۔ ہارے ندہب اسلام نے بھی غصے کو حرام قرار دیا ہے کیوں کہ غصے میں انسان وہ کر بیٹھتا ہے جس کا اسے بعد میں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ غصے کی حالت میں پانی پی لیا جائے۔ کھڑے ہیں تو بیٹھ جا ٹیں یا پھر وضو کر لیس پھر اس جگہ سے چلے جا ئیں۔ غصے نے ہی انسان کو انسان کو دختی بنا دیا ہے۔ ہمیں کسی کی بری بات سننا گوارا نہیں۔ غصے سے انسان کا دشمن بنا دیا ہے۔ ہمیں کسی کی بری بات سننا گوارا نہیں۔ غصے سے انسان اپنے اختیار میں نہیں رہتا۔ خصہ تھوک دیجئے اور بہتے ہماتے زندگی گزار ہے۔

النولوث

کہنے کوتو بہن تین حرفوں کا مجموعہ ہے لیکن اپنے اندر معنی ومطالب کا

38 تلينزيت فروري 2015

نعمت ہے اور جونعت تنہیں اللہ سے عافل کر دے وہ نعمت نہیں مصیبت ہے۔ مصیبت ہے۔

الله حيدري

حضرت علی ایک مرتبہ اپنے غلام کے ساتھ مدینہ منورہ کے بازار میں عید کے لیے کپڑے خرید رہے تھے۔ آپ نے دو جوڑے لیے۔ ایک جیتی، ریشی اور دوسرا معمولی کھدر کا۔ آپ کے غلام نے شکریہ کے ساتھ کھدر کا جوڑا رکھ لیا تو آپ نے فرمایا: ''میرا سوٹ محصے دے دو تہارے لیے بیریشی کپڑا خریدا ہے۔'' غلام نے عرض کیا: ''یا امیر الموشین آپ خلیفہ ہیں، یہ کھدر کا کپڑا کیے پہنیں کیا: ''یا امیر الموشین آپ خلیفہ ہیں، یہ کھدر کا کپڑا کیے پہنیں کے، آپ کوتو یہ ریشی لباس ہے گا۔'' آپ نے فرمایا۔''میں بوڑھا آدی ہوں اور تم جوان ہو۔ عید تو جوانوں کی ہوتی ہے لہذا یہ تم بی پہنو گے۔''

فريب لوگ بروے کام

بن کا نام ورترین شاعر ہومرایک اندھا بھکاری تھا۔ کولاؤی سلوا جو بھی لوگوں کے جوتے پاکش کرتا تھا، دنیا آج اسے برازیل کا صدر مانتی ہے۔

المنتهور سائنس وان جان بيرد أيك غريب بإدري كابينا تها-

الکر عبدالکلام سابق صدر اور بھارت کے میزائل پروگرام کا ایک معمولی اخبار فروش تھا۔ میسے جیل، لاہور کا ایک میں

سنبرى بالتين

کسی فخص سے چرے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ انسان ایک بند کتاب کی طرح ہے۔ جس کا سرورق اور اندر ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔

الله ستارے آسان کی زینت ہیں اور عقل مند انسان زمین کی۔ استارے آسان کی زینت ہیں اور عقل مند انسان خرح انسان ہوتے۔ بھی ایک طرح کے نہیں ہوتے۔

اندگی کی دوڑ میں آ کے نہ جانے والا انسان اس پھول کی طرح

ہے جوشاخ پر آیا مگر کھل کراپئی بہار نہ دکھا سکا۔ اعتاد ہوا کے ایک جھونکے کی طرح ہوتا ہے جو ایک مرتبہ چلا

جائے تو پھر واپس نہیں آتا۔ محمد الوہریرہ، علی پورچھ

ا پنے ماضی کو یاد کر کے روتا ہے۔ انسان جیتا ایسے ہے جیسے بھی مرنانہیں اور مرتے وقت سوچتا ہے جیسے ابھی جیا ہی نہیں۔ مجمع جیسے شاہین، بھادل پور

الموال مواتي

ا معاشرے پر تمہارا اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہوسکتا کہ تم خود سنور حاؤ۔

ادب پیش کرو کیوں کہ خوش دیا قبولیت کی نشانی ہے۔ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کی نشانی ہے۔

الله و بھائیوں میں صلح کروادینا نماز، روزے اور صدقے سے بردی نیکی ہے

ہ صبر کی دوسمیں ہیں۔ ایک ناپندیدہ چیز ملنے پر اور دوسرامحوب ایک چیز نہ ملنے پر۔ چیز نہ ملنے یر۔

اپنے آپ کو بہتر سمجھ لینا جہالت ہے، ہرآ دی کو اپنے ہے بہتر کہ استحصا جاہے۔

اگر برائی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہتہ آہتہ طرورت بن جاتی ہے۔

الم قويس فكر سے محروم موكر تباه موجاتى بيں۔ عائشہ اور يكى ، على إور

كام كى باتين

ہ جواچی بات سنواے لکھ لو، جولکھ لواسے یاد کر لو، جو یاد کر لو اے بیان کر دواور جو بیان کر دواہے کر کے دکھاؤ۔

ایاس کی سادگی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔

الكي كرك ايس بهول جاؤجي كناه ك وقت رب كوبهولت مو

کوار دوستم کی ہوتی ہے ایک لوہ کی اور دوسری محبت کی فرق صرف اتنا ہے کہ لوہ والی ایک کو دو کرتی ہے جب کر محبت والی دو کو ایک کرتی ہے۔

اصل يتم وه ب جس كے پاس علم نہيں۔

کی کمی دوست کوفضول مت مجھو کیوں کہ جو درخت پھل نہیں دیے وہ سال دراول پندی دیے درخت پھل نہیں دریا ہے درخت پھل نہیں دریا ہے در دیتے ہیں۔ محمد وجید سالر، راول پندی دیے دہ سالر، راول پندی دیے دریا ہے د

ا بوقوف کے ساتھ کل میں بیٹھنے ہے عقل مند کے ساتھ قیدخانے میں بیٹھنا بہتر ہے۔
میں بیٹھنا بہتر ہے۔

انسان خودعظیم نہیں ہوتا بلکہ اس کا کرداراےعظیم بناتا ہے۔

الركناه كرنا حاجة موتوالي جكه تلاش كروجهال الله ندو كيه سك-

الله كى طرف متوجه كروے وہ مصيبت نہيں

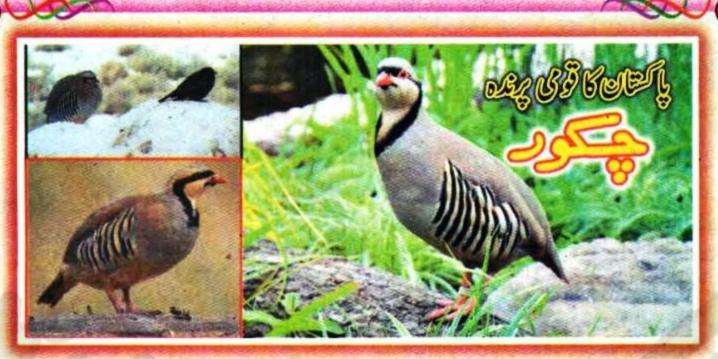

اس کرہ ارض پر بے شار خوب صورت برندے اور دل کش پیول یائے جاتے ہیں۔ برندے بھی مخلف اقسام اور رکوں میں یائے جاتے ہیں۔ چکور بھی ایک دل کش پرندہ ہے۔ چکور یا کتان كا قوى يرنده ب\_ چكور دنيا كے كئى ممالك ميں يايا جاتا ہے۔ جن مين نيوزي ليند، يونان، اللي، شالي امريكه، ماؤناكيا (موائي) فرانس اور اسين شامل بير ياكتان، افغانستان، بحارت اور نيال اس كے اصل وطن بيں۔

بورنی اقوام نے چکور کو اسے وطن میں بسانے کے لیے بہت محنت كى ب-1893 مين ايك مخف وبليواوبليسيدال وويبلافخف ے، جو کراچی سے چکور کے 5 جوڑے لے کر شالی امریکہ پنجا۔ بعدازاں 1951ء میں ترکی سے چکور منگائے گئے اور انہیں اریزونا، کیلفورنیا اور نبراسکا وغیرہ میں بسایا حمیا گریہ وہاں کے موسی حالات كا مقابلہ نہ كر سكا\_1926 ميں كوئے سے ايراني نسل ك 19 چکور نیوزی لینڈ میں بائے گئے۔ چکور کو اگریزی میں راک "Alectoris graeca" بيرج كتي باس كا سائنى نام اس کی 27 سے زیادہ اقسام ہیں۔ مرسرخ ٹامگوں والا بندی چکور پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس کو مختلف زبانوں سے مکارا جاتا ہے مثلاً کبک، کیلکک ، کاؤ کاؤ، چکرو، زارکر، چکارا اور چکوری وغیره

اس کا وزن 19 سے 27 اوس اور مادہ چکور کا وزن 13 سے 19 اونس تک ہوتا ہے۔ چکور ایک محور کن آواز کا مالک ہے۔ یعنی نر اور مادہ چکور ملتے ہیں تو اس دوران" ویٹو ویٹو" کی آوازیں تکالتا ہے۔ شکار کے دوران "کرکڑ" (نر آواز) غذا کھانے کے دوران بہت تیز " نك نك" كروه من موتو " يك يك" اور" جاك عاك" كي آواز نكالا ب\_عقاب كے بعد چكور وہ دوسرا يرنده ب جو اوني اور ملك

بوس پہاڑوں کا عاشق ہے۔2,500 فث سے لے کر10,000 ف بلندى تك اس كمسكن بير-حسين واديال، برف يوش يهار، مجرے جنگلات اس کی مزوری ہیں۔

چکور غذا میں گھاس کے ہے، جو، گندم، جوار،سیب اور آلوشوق ے کھاتا ہے۔ مادہ چکور فروری، مارج اور ایریل میں انڈے دیتی ہے۔ اگر اس کا محونسلہ خراب ہو جائے تو فوراً دوسرا بنا لیتا ہے اس ك اندے لبورے، زرد اور دھيد دار ہوتے ہيں۔ چوزه اندے سے نکلنے کے بعد 12 سے 16 ہفتوں میں جوان ہو جاتا ہے۔

چکور یا کتان کے فلک بوس بہاڑوں، فاٹا کے دشوار گزار علاقوں، تشمیراور بلوچتان کے بنجر، خشک بہاڑوں میں غول کی صورت میں اڑتے ہیں۔ چکور قدرت کا حسین شاہ کار ہے۔ یورنی ممالک میں اے نسل خیزی عمل ہے بھی گزارا کیا ہے۔ امریکہ کا سفید چکور يرواز من لا الى عد مقط اورعان كالحور" بليك ميد" ناياب بـ فاری اور اردواوب میں اس برندے کو جاند کا عاش تصور کیا جاتا ہے۔ کیوں کہ جائدتی میں یکلیس کرتا ہے۔ جائد کی طرف لیک لیک كراثا إورجب بوانا على معلوم موتا كدكونى بس رباع-جب پہاڑوں پرشدید برف باری موئی ہے تو یہ برندہ فیج آ جاتا ہے۔ مراس دوران کوے، میلیائیز، سانب، شکرے، سنہری عقاب، سرخ عقاب، باب كيد، رالو اور چوب اس كى تاك يل رج ہیں۔ جب مدیانی منے کے لیے نیچ ارتا ہے تو شکاری اے شکار كر ليت بين اور ياني بين نشه آور ادويات ملا دية بين- چارك سل خطرے سے دوجارے۔ اس وقت جان ماروں کے بلند ترين سلسلوں ، لداخ ، نا لگا پر ب اورا لا ئی ، ژوب کوه جندوش اور کوہ سلمان میں قدرے محفوظ ہے۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

\*\*



پاک سرزمین نے ہر دور میں ایسے قابل فخر سپوت پیدا کیے جنہوں نے کھیل کو پاکستان کی پہچان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا اور وہ کھلاڑی آج بھی پاکستان سمیت وُنیا مجر میں عزت واحترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم میں بھی بہت سے کھلاڑیوں نے اپنے وقت میں صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ اگر ہم وُنیا کے تمام میدانوں میں سبز ہلائی پرچم بلندکر نے والوں کی فہرست مرتب کرنے لگیں تو یہ بہت طویل ہوگی۔ ایسے بی والوں کی فہرست مرتب کرنے لگیں تو یہ بہت طویل ہوگی۔ ایسے بی کھلاڑیوں میں ایک جگمگاتا نام سابق و کٹ کیپر بیٹسمین معین خان کا بھی ہے۔ وہ وکٹ کیپر کی حیثیت میں ہر لمحد ٹیم کومتحرک کرتے نظر بھی ہے۔ وہ وکٹ کیپر بیٹسمین معین خان کے بھی ہے۔ وہ وکٹ کیپر بیٹسمین معین خان نے کئی مواقع پر مخالف باؤلروں کی خوب پٹائی بھی گی۔

معین خان نے پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کی نمائندگی ہے

المحیون اسکواؤ کی قیادت تک کے فرائض جیسے تمام مراحل اپنی
صلاحیتوں اور محنت سے اپنے لیے آسان کے۔ بظاہر کرکٹ سے
ریٹائرمنٹ کے بعد بھی معین خان کرکٹ سے گہرے لگاؤ اور دلچیں
کے باعث کھیل سے خسلک ہیں اور قومی کرکٹ ٹیم کا حصہ بنے
ہوئے ہیں۔

معین خان 23 ستمبر 1971ء میں پیدا ہوئے۔ ان کا کرکٹ کیرئیر کئی برسوں پر محیط ہے۔ انہوں نے پاکستانی ٹیم کی نمائندگ

کرتے ہوئے 69 ٹیٹ میچ کھیے۔ دائیں ہاتھ سے بیٹنگ کرنے والے معین نے 104 انگر میں 8 بار ناٹ آؤٹ رہنے ہوئے 104 رز بنائے جن میں 4 سنجریاں اور 15 نصف نجریاں شامل میں۔ معین خان کی بیٹنگ اوسط 55.88 رہی جب کہ بہترین اسکور 137 رز رہا۔ ٹمیٹ میچز میں انہوں نے وکٹوں کے چھیے سے 137 رز رہا۔ ٹمیٹ میچز میں انہوں نے وکٹوں کے چھیے سے 128 کیچ اور 20 اسٹمیڈ سے شکار کیا۔

ایک روزہ انٹریشنل میچوں میں معین خان نے 3266 رنز بنائے۔ سب سے زیادہ اسکور 72 رنز رہا۔ ایک روزہ انٹریشنل میچوں میں وکٹوں کے چیچے سے انہوں نے 214 کی چیکڑے اور 73 اسٹمیڈ سے شکار کیا۔ معین خان نے چندٹی ٹوئٹی بھی کھیا۔ شروع سے لے کرآ خرتک معین خان کا ریکارڈ شان داررہا۔

سببال معین خان کے لگائے ہوئے ایک یادگار چھکے کا ذکر بھی ضروری ہے۔ جس طرح شارجہ کے میدان میں جاوید میانداد کا آخری بال پر لگایا ہوا چھکا کوئی پاکستانی نہیں بھول سکتا کہ بید پاکستان کی جیت میں بہت اہم ثابت ہوا تھا لیکن معین خان نے بھی 1992ء کے ورلڈ کپ کے سبی فائل میں آخری کھات میں کیوی باولر کو جو چھکا لگایا تھا وہ بھی نا قابل فراموش اور یادگار ہے۔

قومی کرکٹ ٹیم میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے والے معین خان کی زندگی کا ایک اہم فیصلہ''معین خان کرکٹ اکیڈی'' کا



قیام ہے، جس کے مثبت الرات یقینی طور پرقومی ٹیم پر مرتب ہوں گے۔ معین خان کرکٹ اکیڈی کراچی میں کارپوریٹ سیکٹر کی ٹیموں کے درمیان پہلا ٹوئٹی ٹوئٹی کرکٹ ٹورنامنٹ 6 اگست ہے 20 اگست 1011ء تک کھیلا گیا۔ اس ایونٹ کی خاص بات بیتھی کہ جیو سوپر نے اس ایونٹ کے لیے براہ راست بیش کیے۔ اس طرح جیو سوپر پر اس کی مکمل کورت کے سے شائقین کرکٹ کو ساتھ بہترین اور باسہولت کرکٹ کرکٹ کوسنسنی خیز میچوں کے ساتھ بہترین اور باسہولت کرکٹ گراؤنڈ کے بارے میں جانے کا بھر پورموقع ملا۔

ویے مخلف اداروں میں 40 سال سے زائدعر سے سے کرکٹ ہوری ہے لیکن مسئلہ بدرہا ہے کہ ان کی پذیرائی کرنے والا کوئی نہیں۔معین خان کرکٹ اکیڈی کے ذریعے یہ مثبت قدم اُٹھایا گیا ہے۔اس کا مقصد یہی تھا کہ کارپوریٹ سیٹر کواپنے ساتھ ملا کر ملک میں کرکٹ کے فروغ اور باصلاحیت کھلاڑیوں کو مؤثر پلیث فارم فراہم کیا جائے۔ کارپوریٹ سیکٹرٹی ٹوئٹی جیسے اینٹس سے کھلاڑیوں کواین صلاحیتوں کے بھر پور اظہار کا موقع ملا اور پھر جیوسویر کی براہ راست نشریات نے لوگوں کو موقع دیا کہ وہ ملک کے باصلاحیت کھلاڑیوں کو ایکشن میں دیکھیں۔ایے ہی ٹورنامنٹس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سا ادارہ پر فیشنلی انداز میں کام کررہا ہے اور س فیم یا ادارے کے کھلاڑی ذہنی اور تکنیکی طور پر زیادہ مضبوط ہیں۔ان پیشنل انیٹس میں ہی اچھی یر فارمنس کا مظاہرہ کر کے کوئی بھی کھلاڑی قومی ميم تك جاسكا ہے۔ اس طرح ان نيشل انيش كى اہميت كا بھى اندازہ ہو جاتا ہے کہ بہ قومی سطح پر کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ خاص طور پر اُمجرتے ہوئے کھلاڑیوں کی تو یہ بہت ضرورت ہیں جہال نے کھلاڑیوں کو سکھنے اور اپنی پرفارمنس کو پیش کرنے کا موقع ملتا ہے۔

معین خان کرکٹ اگیڈی، دراصل معین خان کا وژن (vision)
تھا کہ کرکٹ ہے جو کچھ سیکھا ہے اور جو تجربہ حاصل کیا ہے، اسے
آگے بڑھایا جائے۔ نو جوان کھلاڑیوں کو تربیت دینا، معین خان اپنا
قوی فریضہ سجھتے ہیں کہ بچوں کی درست تربیت، اسٹائل اور دیگر چیزوں
کے بارے میں صحیح رہنمائی ہوتو وہ آگے چل کر قومی کرکٹ کا اٹافہ
ثابت ہو سکتے ہیں۔ جس طرح کارپوریٹ سیٹرٹی ٹوئٹی جیسے ایوٹش کی
وجہ سے پاکستان کا سافٹ امیج دُنیا کے سامنے آیا ہے، جس کی وجہ سے
لوگوں کا فیڈ بیک بھی شان دار رہا ہے۔ قومی کرکٹ فیم کے سابق
وکٹ کیر بیشمین معین خان کی قائم کردہ کرکٹ اکیڈی میں گزشتہ چند
وکٹ کیر بیشمین معین خان کی قائم کردہ کرکٹ اکیڈی میں گزشتہ چند

ہے کہ امید کی جاسکتی ہے کہ اکیڈی کی مزید توسیع اور دیگر پراجیکٹس پر کام کیا جائے گا تاکہ اکیڈی کے ذریعے ایسے نوجوان اور باصلاحیت کھلاڑی سامنے آئیں جو قومی کرگٹ ٹیم کی نمائندگی کرسکیں۔ یقیناً یہ خواہش خود معین خان بھی اینے دل میں رکھتے ہوں گے۔

معین خان قوی کرکٹ ٹیم ہے تو ریٹائر ہوئے ہیں مگر آج بھی وہ قوی فیم کے لیے اپنی خدمات پیش کررہے ہیں۔انہوں نے قوی ٹیم کے کوچ کی ذمہ داریاں بھی سنجالیں اور قومی کرکٹ ٹیم کے مینچر اور چیف سلیکٹر بھی رہے۔ بعدازاں مینیجر کا عبدہ ان سے لے کر نوید اکرم چیمه کو دے دیا گیا اور وہ قومی کرکٹ فیم کے مینچر مقرر ہو معین خان کے پاس قونی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیٹر کا عہدہ موجود ہے۔ این عہدے میں رہتے ہوئے معین خان قومی کرکٹ فیم کا نہ صرف حصہ ہیں بلکہ اپنی اعلیٰ خدمات بھی پیش کررہے ہیں۔ معین خان نے اپنے کرکٹ کیرئیر میں اپنی صلاحیتوں کا جس طرح اورجس انداز میں مظاہرہ کیا ہے، وہ یادگار ہیں۔ انہوں نے بطور وکٹ کیر قومی میم میں اپنی اہمیت کو ہمیشہ اُجاگر کیا اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے شائفین کرکٹ کومظوظ کیا۔ امیدی جاستی ہے کہ آئندہ ہونے والے ورلڈ کپ میں معین خان اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے سابقہ معیار کو قائم رکھیں گے۔ لیم چف سلیٹر اورمعین خان کرکٹ اکیڈی سے وابست معین خان کل بھی توانا تصاورآج بھی جات و چوبند ہیں۔ان کی خدمات کا اعتراف ملکی ہی نہیں بین الاقوامی سطح پر بھی کیا جاتا ہے۔ 🏠 🏠 🌣

#### مهكتى كليان

ہے گرے لوگ اچھی باتوں میں بھی گرائی ڈھونڈتے ہیں جیسے کھی سارے جسم کوچھوڑ کر صرف زخم پر ہیٹھتی ہے۔

اللہ مجہبیں جہاں خلوص اور صدافت نظر آئے وہاں دوئی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورند تنہائی تمہاری بہترین رفیق ہے۔ تنہائی تمہاری بہترین رفیق ہے۔

الك مسراب عقرول كوموم كرويق ب-

مصائب ہے مت گھبراؤ کیوں کہ ستارے اندھیرے میں ہی چیکتے ہیں۔
 کنیا کی محبت دل کا اندھیرا ہے جب کہ دین کی محبت دل کا نور ہے۔

ا علم روشیٰ ہے اور جہالت اندھرا ہے۔ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ا

🖈 سادگی انتہا کو پھنے جائے تو اس سے خوب صورتی جنم لیتی ہے۔

ایک سال میں سو دوست بنانا کوئی بری بات نہیں بلکہ سوسال میں ایک مخانہ

مخلص دوست بنانا کام یالی ہے۔

وريال والمال والمالي الوال

2015/6/19/2



اس ہونہار طالب علم نے اُستادوں کے درمیان تنازعہ پیدا کر دیا۔ کچھ اُستادوں کا خیال تھا کہ اس بیج کو اُردو عربی اور فاری پڑھنا جاہے، جب کہ کچھ اُستاد یہ جائے تھے کہ اسے سائنسی مضامين يرصن حاجمين-

اس طالب علم نے جامعہ عثانیہ سے میٹرک کیا تھا۔ اب اس بی اے کرنا تھا۔ یہ ایے تعلیمی ادارے کا ذہین بچہ تھا جو ریاضی اور طبیعیات کے ساتھ ساتھ عربی فاری اور اُردو زبان میں بھی کیسال دلچیں رکھتا تھا، اس لیے کالج کے اساتذہ یہ فیصلہ کرنے لگے کہ اسے اب كن مضامين يرتوجه ويني حاسي-اب مسئله بيآن يرا كه سائنسي مضامین کے لیے تجربہ گاہ (لیبارٹری) کی ضرورت پرنی ہے، اس لیے اسے کالج کے اوقات میں ہی سائنس پڑھائی جائے اور لسانیات (زبانوں کاعلم) کے مضامین کالج کے بعد پڑھائے جائیں۔اس طالب علم کو پڑھانے کے لیے اب أردو عربی اور فاری کے اساتذہ كالح كے وقت ختم ہونے كے بعد بھى بيضتے تھ اور اسے يراها كر ہی این گھر جاتے تھے۔

يه طالب علم محد رضى الدين تفاجو 2 جورى 1908 ء كوحيدر آباد دکن کے علمی گھرانے میں پیدا ہوا۔ ابتدائی عمر میں ہی اے قرآن پاک کی تعلیم دی گئی۔ ناظرہ قرآن اس نے صرف دو سال

میں ہی ختم کر لیا۔ اس کے بعد اے دُنیاوی تعلیم کے لیے اسکول میں داخل کرایا گیا۔ ذبانت اللہ نے خوب دی تھی، اس لیے اس نے پرائمری جماعتیں امتیازی نمبروں کے ساتھ ماس کیں اور پھر اسے بائی اسکول کی تعلیم کے لیے جار مینار کے قریب دارالعلوم بھیجا گیا۔ یہاں بھی اس نے این ذہانت سے کام یابی کے جھنڈے گاڑے۔ اس كے ہم جماعت جران موكر يوچيے كوتو اتنا كيے روھ ليتا ہے تو جواب ميں وہ صرف مسكرا ويتا- بيه وارالعلوم نظام حيدرآباد (حيدرآباد وكن کے منتظم) کی زر سر پرستی کام کرتا تھا۔ یہاں عربي، فارى، رياضى، جزل سائنس، جغرافيه اور تاریخ کے مضامین برھائے جاتے تھے۔ ان مضامین کی محیل پر ہی سند ملا کرتی تھی۔ قابلیت کی بناء پر اسے یہاں سے وظیفہ ملنا شروع ہوا۔

اس کی علمی کام یابی کا ذکر نظام تک پہنچا۔ اسی دوران برصغیر کی پہلی أردو يوني ورشي " وامعه عثانية " قائم موني - يبال يرتمام مضامين أردو زبان میں بڑھائے جاتے تھے۔اس یونیورٹی کا ایک کیمیس دارالعلوم میں بھی قائم ہوا۔ اس طرح محد رضی الدین کو جامعہ عثانیہ کے پہلے و میں شامل ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ یہیں سے اس نے 1921ء میں میٹرک کا امتحان ماس کیا۔

اس کے بعد اس نے لی اے کرنے کے لیے داخلہ لیا جس کے دوران اساتذہ کو یہ فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آئی کہ آیا اے زبانوں کاعلم يوهنا جاہے يا سائنسى مضامين - يوں اس فے اساتذہ کی خصوصی توجہ کی بدولت سائنسی علوم کے ساتھ ساتھ لسانیات کے مضامین بھی پڑھے۔1925ء میں اس نے بی اے اوّل درج میں یاس کیا اور یونیورٹی کے سالان تقسیم انعامات/اسناد (کانووکیشن) میں چھ انعامات کاحق وارقرار پایا۔اس کے بعداس کا اگلا قدم ایم اے (میتھ میلکس) تھا۔ وافلے کے دوسرے دن ہی اس کے اُستاد مناظر حسین گیلانی نے اسے بتایا کہ ریاست حیدرآباد وکن کے وزیر خزاندسر اكبرحيدرى اس سے ملنا جائے ہيں۔ ملاقات كے دوران وزیر خزانہ نے اے اوّل آنے یر مبارک باد پیش کی اور مشورہ دیا کہ وہ سول سروس (اعلی سرکاری ملازمت) میں شامل ہو جائے۔اس

2(0)15(6)15

ك الكار برسراكبرحيدرى في اس بتايا كد نظام حيدرآباد في اس كے ليے وظيفه مقرر كيا ب وہ جا ہو اعلى تعليم كے ليے ملك سے باہر جا سکتا ہے۔ اس نے وظیقہ لینا پند کیا اور آگی منول کے لیے كيبرج يونيورش (اندن) كونتخب كيار اين تمام ترتعليم أردو ميل ہونے کے باوجود اس نے وافلے کا امتحان امتیازی نمبرول سے یاس کیا اور بوں اے تو بورٹی میں سال اوّل کے بجائے سال دوم میں داخلہ ملا۔ خوش متمتی نے اس کے یہاں بھی قدم چومے اور وہ بیسوی صدی کے متاز ریاضی وال اور ماہر طبیعیات یال ڈیراک ك التدائي شاكردول على عالك قرار بايا- يهال عاس نے آزز کے ساتھ ایم اے ریاضی کیا۔

ریاضی کے حوالے سے شہرت یانے والے اس عظیم انسان کو ہم ڈاکٹر ضی الدین صدیقی کے نام سے عزت واحرام کے ساتھ یاد كرتے ہيں۔ انہوں نے ايم الے كے بعد لى ان وى كے ليے جرمن زبان سیمنا شروع کی-ان کی خواہش تھی کہ وہ مشہور سائنس دان اس المنائن كى زريكرانى اين يى الله دى مكل كري مكر وه ان دنول دخصت پر تھے۔ انہوں نے اپنا یہ کام (مقالہ) پروفیسر ورز یا ترز نبرگ کی زیرنگرانی مکمل کیا۔اس کے علاوہ انہوں نے پیرس سے بھی یوسٹ واکٹریٹ کی سند حاصل کی۔ وہاں انہوں نے علمی لیکچرز بھی دیے اور متازعلمی جرائد میں اپنے مضامین بھی شائع کروائے۔ ڈاکٹر رضی الدین صدیقی 1931ء میں ہندوستان واپس آئے اور جامعه عثانيه مي يروفيسركي ذمه داري سنجالي-1937ء ميل كوائم میکانیات (Quantum Mechanics) پر ان کے لیکچر کی كتاب شائع ہوئى جس كا انتساب (اپنى كتاب كسى كے نام سے منسوب کرنا) انہوں نے اینے اُستاد پروفیسر ورز ہائزنبرگ کے نام کیا۔ پروفیسر ورز ہائز نبرگ نے اس برائی رائے دی کہ میں نے سے كتاب دلچيى اور لطف ليت ہوئے يراهى ہے۔اى طرح ويكر ماہرين نے بھی کتاب کی تعریف کی۔ انہیں انڈین اکیڈی آف سائنسز بنگلور کا فاؤنثه يشن فيلو بنا ديا مميا-1937ء مين أنهين بيشنل أسنى ثيوث آف سائنس کا فیلوجی منتف کرلیا گیا۔ نیشنل اکیڈی آف سائنسزنے انہیں 1938ء میں جواہر لعل نہرو کے ہاتھوں گولڈ میڈل سے نوازا۔ انہوں نے علامہ اقبال کی فرمائش پر آئن اسائن کے نظریہ

اضافت برأردو میں بہلی اور عام فہم كتاب بھى لكھى جے1940ء میں انجمن ترقی أردو سے شائع كى۔اس وقت علامہ اقبال كا انتقال مو چكا

تھا، مگر ان کی خواہش پوری ہو چکی تھی کہ کوئی آئن شائن کے کام کو أردوزبان میں پیش کرے۔ ڈاکٹر رضی الدین صدیقی علامہ اقبال کے علاوہ مرزا عالب اور فاری شاعر حافظ شرازی کے بھی بہت ماح تصر انبیں فاری ،عربی ، جرمنی اور فرانسیسی زبانوں بر ممل عبور تھا۔ 1950ء میں ڈاکٹر رضی الدین صدیقی ایک وفد کے ہمراہ كرايي آئے۔ انبين "كل ياكتان سائنس كانفرن" من بايا عميا تھا۔ باکتان آتے ہی انہیں مختلف جامعات سے وائس جاسلر بنے کی پیش کش کی گئے۔ سردار عبدالرب نشر نے انہیں جامعہ پنجاب کے لیے یہ عہدہ دینا عاما۔ وزیر تعلیم فضل الرحمٰن نے انہیں کراچی یونی ورشی کا وائس جاسلر بنے کی پیش کش کی، مگر انہوں نے کہا کہ وہ صرف کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد وہ دوبارہ مندوستان جا كر تدريى خدمات انجام دينا جاسج ميں- اتفاقاً اى دوران صوبہ سرحد (موجود خيبر پختونخواه) كے وزيراعلى خان عبدالقيوم خان نے انہیں درہ خیبر کے دورے کی وعوت دی۔ وہ جب پشاور بہنے تو آئیں وزیراعلی کے دفترے دوخطوط ملے۔ پہلے خط می حکومت مندوستان کو بھیج جانے والے ٹیلی گرام کی نقل تھی۔ سے ٹیلی گرام حكومت مندوستان كو بهيجا كيا تها جس مين كها كيا تها كه واكثر رضي الدین صدیقی اب پاکستان میں ہی رہیں گے لہذا ان کے عزیز وا قارب کو پاکستان بھیج دیا جائے اور دوسرا خط ان کے بیثاور یونیورش میں ریاضی کا پروفیسر اور ڈائر یکٹر تحقیق کی تعیناتی سے متعلق تھا۔ ڈاکٹر صاحب دونوں خطوط سے لاعلم تھے خان عبدالقيوم خال كے جلدى میں بھیج کے ٹیلی گرام کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈاکٹر رضی الدین صدیقی کی مندوستان میں تمام جائداد صبط کر لی گئی جس میں فیمی کتابوں کی ایک لائبرری بھی تھی۔ ڈاکٹر صاحب عمر بجراس پر افسوں کرتے رہے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ای کتب خانے میں ریاضی، طبیعیات اور المانیات کے علاوہ جرمن، فاری اور فرانسی زبان میں زبردست علی ذخیرہ تھا، اگروہ پاکستان پہنچ جاتا تو پہال کے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا۔ انہوں نے بشاور یونیورٹی میں درس و تدریس شروع کی۔ تین سال بعدوہ اس جامعہ کے وائس جانسرینا دیے گئے۔ان کے دور میں اس کا خوب صورت کیمیس اور کی پروفیشناز کالج قائم ہوئے۔ انہوں نے یہاں کے معیار کے لیے سخت جدو جہد کی اور کئی مین الاقوای ماہرین کو بچول کی تعلیم کے لیے بلایا۔ 1960ء میں علامہ آئی آئی قاضی کے بعد وہ سندھ یونیورش

ك انكار پرسر اكبر حيدرى في اس بنايا كه نظام حيدر آباد في اس کے لیے وظیفہ مقرر کیا ہے۔ وہ جا ہے قراعلی تعلیم کے لیے ملک سے باہر جا سکتا ہے۔ اس نے وظیفہ لینا پہند کیا اور آگلی منزل کے لیے كيبرج يونيورش (لندن) كومنتف كيار ايني تمام ترتعليم أردو مين ہونے کے باوجود اس نے وافلے کا امتحان امتیازی نمبروں سے یاس کیا اور یوں اسے یو نیورٹی میں سال اوّل کے بجائے سال دوم میں داخلہ ملا۔ خوش قسمتی نے اس کے یہاں بھی قدم چوہ اور وہ بیسوی صدی کے متاز ریاضی وال اور ماہر طبیعیات یال ڈیراک ك التدائي شاكردول مين سے ايك قرار بايا۔ يهال سے اس نے آنرز کے ساتھ ایم اے ریاضی کیا۔

ریاضی کے حوالے سے شہرت پانے والے اس عظیم انسان کو ہم ڈاکٹر منی الدین صدیقی کے نام سے عزت واحرام کے ساتھ یاد كرتے ہيں۔ انہوں نے ايم الے كے بعد لي الل وى كے ليے جرمن زبان سیکمنا شروع کی۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ مشہور سائنس دان اس الله الله الله الله الله الله وي الله وي الله وه ال دنوں رخص پر تھے۔ انہوں نے اپنا بدکام (مقالد) پروفیسر ورز بائز نبرگ کی زیر محرانی مکمل کیا۔اس کے علاوہ انہوں نے پیرس سے بھی بیسٹ واکٹریٹ کی سند حاصل کی۔ وہاں انہوں نے علمی لیکچرز بھی دیے اور متازعلمی جرائد میں اینے مضامین بھی شائع کروائے۔ ڈاکٹر رضی الدین صدیقی 1931ء میں مندوستان واپس آئے اور جامعه عثانيه مي يروفيسركي ذمه داري سنجالي-1937ء مي كواثم میانیات (Quantum Mechanics) پر ان کے لیکچر کی كتاب شائع موئى جس كا انتساب (اپنى كتاب كسى كے نام سے منسوب کرنا) انہوں نے اپنے اُستاد پروفیسر ورز ہائز نبرگ کے نام کیا۔ پروفیسر ورز ہائز نیرگ نے اس پراپنی رائے دی کہ میں نے بی كتاب ولجيس اور لطف ليت موئ يرهى ب-اى طرح ويكر مامرين نے بھی کتاب کی تعریف کی۔ انہیں انڈین اکیڈی آف سائنسز بنگلور کا فاؤنديش فيلو بنا ديا كيا-1937ء من أنبين نيشنل أسنى نيوث آف سائنسز کا فیلوبھی منتخب کرلیا گیا۔ نیشنل اکیڈمی آف سائنسز نے انہیں 1938ء میں جواہر لعل نہرو کے ہاتھوں گولڈ میڈل سے نوازا۔ انہوں نے علامہ اقبال کی فرمائش پر آئن اسٹائن کے نظریہ

اضافت پر اُردو میں پہلی اور عام فہم کتاب بھی لکھی جے1940ء میں انجمن ترقی اُردو ہے شائع کی۔ اس وقت علامہ اقبال کا انتقال ہو چکا

تھا، گران کی خواہش پوری ہو چکی تھی کہ کوئی آئن شائن کے کام کو أردوزبان میں پیش كرے۔ واكثر رضى الدين صديقي علامه اقبال كے علاوہ مرزا عالب اور فاری شاعر حافظ شیرازی کے بھی بہت ماح تنصر انبیں فاری، عربی، جرمنی اور فرانسیسی زبانوں بر ممل عبور تھا۔ 1950ء میں واکثر رضی الدین صدیقی ایک وفد کے ہمراہ

كراجي آئے۔ انبين "كل ياكتان سائنس كانفرن" من بلايا عميا تھا۔ یا کتان آتے ہی انہیں مختف جامعات سے وائس جانسلر بننے کی پیش کش کی گئی۔ سردار عبدالرب نشتر نے انہیں جامعہ پنجاب کے لیے بی عدد وینا جاہا۔ وزر تعلیم فضل الرحمٰن نے انہیں کراچی یونی ورشی کا واکس چاسلر بنے کی پیش کش کی، گر انہوں نے کہا کہ وہ صرف کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔اس کے بعد وہ دوبارہ مندوستان جا كر تدريي خدمات انجام دينا حاج بين- اتفاقا اي دوران صوبہ سرحد (موجود خيبر پختونخواه) كے وزيراعلى خان عبدالقيوم خان نے انہیں درہ خیبر کے دورے کی وعوت دی۔ وہ جب پشاور بہنے تو انہیں وزیراعلیٰ کے دفتر سے دوخطوط ملے۔ پہلے خط میں حکومت ہندوستان کو بھیج جانے والے ٹیلی گرام کی نقل تھی۔ لید لیل گرام حكومت مندوستان كو بهيجا كيا تها جس مين كها كيا تها كد واكثر رضي الدين صديقي اب ياكتان ميس عى ربيل كالبذاان كعزيزوا قارب کو یا کتان بھیج دیا جائے اور دوسرا خط ان کے پٹاور یونیورسٹی میں ریاضی کا پروفیسر اور ڈائر یکٹر تحقیق کی تعیناتی سے متعلق تھا۔ ڈاکٹر صاحب دونوں خطوط سے العلم تھے۔ خان عبدالقيوم خان كے جلدى میں بھیج گئے ٹیلی گرام کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈاکٹر رضی الدین صدیقی کی مندوستان میں تمام جائداد صبط کر لی گئی جس میں فیمتی کتابوں کی ایک لا تبريري بھي تھي۔ ڈاکٹر صاحب عمر بجرائ پرافسوں كرتے رہے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ای کتب خانے میں ریاضی، طبیعیات اور اسانیات کے علاوہ جرمن، فاری اور فرانسی زبان میں زبروست علمی ذخيره تها، اگروه يا كستان پنج جاتا تو يبال كے لوگوں كو برا فاكده ہوتا۔ انہوں نے بیثاور یو نیورٹی میں درس و تدریس شروع کی۔ تین سال بعدوہ اس جامعہ کے وائس جانسلرینا دیئے گئے۔ان کے دور میں اس کا خوب صورت کیمیس اور کی پروفیشلز کالج قائم ہوئے۔ انہوں نے یہاں کے معیار کے لیے سخت جدو چمد کی اور کئی

مین الاقوامی ماہرین کو بچول کی تعلیم کے لیے بلایا۔

1960ء میں علامہ آئی آئی قاضی کے بعد وہ سندھ یو نیورش

وہ کئی دیگر بین الاقوامی ادارول اور انجمنول کے رکن اور فیلو بھی رے۔1952ء میں انہیں ریاضی کی بین الاقوامی یونین کی قومی سمیٹی کا صدر منتخب کیا گیا اور مسلسل 20 سال تک بیداعزاز ان کے یاس رہا-1960ء میں حکومت یا کتان نے انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا۔1962ء میں فیڈرل ری پلک آف جرمنی نے انہیں گرانڈ کراس آف دی آرڈر آف میرٹ کا اعزاز دیا جو جرمنی کے سربراہ (حاسلر) کے ہاتھوں ملا۔1975ء میں ایک اور اعزاز ان کے صے میں آیا۔ انہیں انٹریشل کاگریس آف میتھ میلیکل سائنسز کا جزل پریذیدن منتخب کیا گیا۔1981ء میں حکومت یا کتان نے بلال امتیاز عطا کیا۔ جامعہ عثانیہ نے اپنی 50 سالہ گولڈن جو بلی تقريبات مين انهين "ممتاز سابق استاد" كا ايوارد ويا-2 جنوری 1998ء کی صبح عین اپنی سال گرہ والے دن سے عظیم اُستاد، دانش ور اور سائنس کا ماہر، ریاضی دان ہم سے بچھڑ گیا۔ اسلام آباد کے مرکزی قبرستان میں ان کی تدفین کی گئے۔ ایک ایک

ك وأس جاسلر بنائے گئے۔ اس كى علمى فضاء ميں بہترى كے ليے انہوں نے کئی کانفرنس، سیمینار اور دوسری تقریبات کا انعقاد کیا۔ 1964ء میں صدر ابوب خان نے انہیں اسلام آباد میں نئ تعمیر ہونے والی یونیورٹی کا واکس جانسلرمقرر کیا۔ انہوں نے اس جامعہ کے قیام اور معیار کے لیے سخت جدوجہد کی اور بالآخر قائداعظم یونیورٹی وجود میں آئی اور وہ اس کے وائس جاسلر بے۔ یہاں انہوں نے پروفیسرشپ کے لیے بی ایچ ڈی کی قابلیت لازی قرار دی تھی۔ ڈاکٹر رضی الدین صدیقی کئی علمی اور سائنسی اداروں سے منسلک رے۔ پاکتان آنے سے قبل انڈین اکیڈی آف سائنسز کے نائب صدر رے۔ 1947ء سے 1949ء تک وہ انڈین میتھ میٹیکل سوسائی کے بھی صدر رہے۔ای دوران یونیسکو میں سائنس کے خصوصی مثیر بھی رہے۔

وہ پاکتان میں اکیڈی آف سائنسز کے باغبان میں سے ایک تھے۔1961ء تا 1972ء تک وہ اس اکیڈی کے چیئر مین رہے۔

#### المور الألام من من الشروال بدول المرام

غازي خان، محد حزه، فيصل آباد يحريم احد، واه كينث محميع الله، اوكاره -شريم اشرف غوري، اسلام آباد - اجر خان، نوشهره - مصقد خان، كراجي \_ ماهم ظفر، لا مور عائشم خان، لا مور ـ سعد نديم، لا مور ـ ابراميم ولى، لا مور ـ حافظ عبيد الله، لا مور ـ جواد احمد، كراجي - حافظ عبيد الله شهباز، لا مور- محمد باسط، کراچی مجیج الحن ، لا مور کینٹ محمد فیضان ارشد، تا ندلیانوالہ۔ حمزہ خوش نود، لا مور۔ صفاء تصور، میرپور آ زاد کشمیر۔ عبيدالله ملك، انك شي-عبدالله سعود، فيصل آباد- حامعلى قادري، محمر عطا قادري، محد نبيل قادري، نورحسين قادري، كامو ككے- حافظ محمد منيب، وزيرة باد\_ فائزه رضا، مجرات\_ة صف كمال، بيثاور- نادرعلى، كراجي-مقدس چومدرى، راول پندى- ناظره مقدس، شيخوبوره- بي بي حاجره، مرى پور۔سیدہ فاطمہ، فیصل آباد۔تطهیر زاہرہ، راول پنڈی۔ وشمہ خان، لاہور۔محمد تنویر، کراچی۔محمد عثمان، کامو نکے۔ فاطمہ آفرین، گوجرانوالہ۔محمد عمر رضوان، کراچی \_ حسن عبدالله، لامور \_ کرن فاروق، گوجرانواله له ماهم ناصر خان، لامور مالیه خان، بهاول بور عبدالسلام، بهاول بور -عبدالواحد، بباول يور محمد عثان، وزيراً باد محمد على قاسى، وزيراً باد مزمل حسين، وزيراً باد عائشه نعيم، لا مور - اذكى عبدالرحن، لا مور - محمد حسنين معاويه، وره اساعيل خان- محد زكوان، بهاول يور محد وردان، بهاول يور - ناعمه تحريم، كراجي - محد ذبيان، بهاول يور - طيبه طاهر، جھنگ۔ فیضان احمر، لاہور۔محمد حاشر، لاہور۔علی عبداللہ، فیصل آباد۔ حامد رضا، بہاول پور۔عبدالرحیم، جھنگ صدر۔طلحہ اعجاز، باڑہ ہملٹ۔ شاه زیب خرم، لا مور \_طلحه ظفر انصاری، وزیرآ باد \_شفق فاطمه، راول پنڈی \_ مجل لیافت، سیال کوٹ \_ مریم عبدالسلام چنخ، نواب شاه \_ إز ما قمر، لا مور - زمره سيم ، شوركوث \_ طوني زامره \_ جهنگ صدر - ضياء الدين ، لا مور - ورده زمره ، جهنگ صدر - فاطمه زايد ، شيكسلا - حافظ محمر عثمان ثاني ، لا مور ـ دانيه نويد ملک، لا مور ـ اقراء منور، گوجرانواله ـ رميشه نور، اسلام آباد ـ شنرادي خديج شفق، لا مور ـ محمد ريجان احمر، اسلام آباد ـ زوميب احد قریشی، فیصل آباد۔عبدالرحمٰن، لا ہور۔عروہ جاوید وڑائچ، بہاول گگر۔ ایمان زہرہ، لا ہور۔ تماضر ساجد، صادق آباد۔ اقصیٰ شمشیر، کراچی۔ صفا رشید، کراچی۔عبدالجبار روی انصاری، لا ہور۔گلشن اسلم، میرپور آزاد تشمیر۔ رجاب زبیر، شیخوپورہ۔محمد ابرار، کراچی۔ بنت عبدالواحد، لا ہور۔ منیبہ شہباز، لا ہور۔ چوہدری سلطان سرفراز، ملتان۔عثان منور، کراچی۔حبیب جاوید، کراچی۔محمد مرشد صدیق، کراچی۔ مریم جاوید، لا ہور ۔ نفیس صدیقی ، لا ہور۔ عدیل صدیقی ، سرگودھا۔عبداللہ رقیع ، لا ہور۔ اریب ظفر ، لا ہورے ملی حظلہ بھٹہ، راول پنڈی۔ عائشہ ظفر ، رحیم یار خان- شمره غفار، رحیم یار خان- منابل شامد، راول پندی- عیشة رضیه، لاجور- راضیه تعیم، راول پندی کینف- نازیه ندیم، راول پندی کینٹ۔محمد اسامہ ملک، راول پنڈی۔ حمزہ اکرام، جہلم۔ رضوان اشہد، پشاور۔ اسامہ ظفر راجہ، جہلم محمد اعجاز، کراچی۔ کشف طاہر،ملتان۔

"كوئى بات نبيس بجو! آپ لوگ گھبرائيں نبيں،مفہوم تو ميں آپ كو بتا دیق ہوں مرآج ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ قرآن ترجے كے ساتھ پردھيں، اس سے آپ كوعلم ہوگا كہ اللہ دراصل ہم سے كہنا کیا جاہ رہا ہے۔ جب آپ کواللہ کے احکامات کاعلم ہو گاتبھی تو آپ ان برعمل كرسكو ع\_" مس نے بيار سے نتھے بچوں كوسمجھايا۔ "دمس ہم یکا وعدہ کرتے ہیں کہ اب قرآن یاک ترجے کے ساتھ بردھیں گے۔" سب بچول نے پُرعزم لھے میں یک زبان ہو کر کہا۔

گھر واپس آتے ہی احدایے دادا ابو کے کمرے میں گیا۔"ابو میں اندرآ جاؤل؟" احجد نے دروازے یہ کھڑے ہوکر اجازت طلب کی۔ "جی بیٹا!" دادا ابواخبار ایک طرف رکھتے ہوئے بولے۔ "دادا ابو، مجھے آپ سے ایک بات کہنی تھی۔" احد نے کہا۔ "بال بولو بياً اكيا بات بي" دادا ابون يو جها

"دادا ابو جھے قرآن یاک ترجے کے ساتھ برھنا ہے تاکہ مجھے مجھ آئے کہ اللہ تعالی مم سے کیا کہدرہ ہیں۔ جب تک مجھے یہ نبیں یا ہوگا، میں اللہ تعالی کا پندیدہ بچہ کیے بنول گا؟" اتجد نے معصومیت سے کہا۔

"بيتو بهت الحيمي بات ب، بينا! آج سے ميں خود اے يے كو رجے کے ساتھ قرآن پڑھاؤں گا۔ جیتے رہو میرے بیجے۔" وادا ابو اسے نتھے ہوتے کی بات س کر بہت خوش ہوئے اور ساتھ میں انہیں انی غلطی کا احساس بھی ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم صرف قرآن پڑھنے کو کافی سجھتے ہیں جب کہ ترجے کی طرف شاذ و نادر ہی غور كرتے بي، يى وجه بكة ج مملان اسلام كى تعليمات سے نابلد ہیں۔ انہوں نے قرآن کوخود بھی سمجھنے اور اینے اتحد کوسمجھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اعظمے اور ننمے انجد کو الماری سے ایک جاکلیٹ نکال کر انعام کے طور پر دی۔ دراصل میداس رہنمائی کا شکریہ تھا جوان کے معصوم فرشتے نے کی تھی۔ انجد تو جاکلیٹ لے کر خوش ہو گیا تھا، اے ابھی اندازہ نہ تھا کہ اس نے چھوٹی ی عمر میں ہدایت کے رائے يبلا العام: 195 روي كى كتب پر چلنے کا عزم کیا تھا۔

نورىدىدر، سال كوت

نوریند بہت اچھی بچی تھی۔ وہ اپنے والدین کی نہایت فرمال پروار اور اسالذه کی سعادت مند طالبه تھی۔ میٹرک میں امتیازی نمبروں ے کام یابی حاصل کرتے پر اس کود موبائل کا تحف ملاء وہ بھی اس شرط پر کہ نورینہ موبائل کو بے تحاشا استعال نبیں کرے گی۔ چوں ک 20015/15/15/15



شارى كل، لا مور

نتخصے احبد نے دادا ابو کے ساتھ نماز بڑھی اور پھر ان کی تقلید كرتے ہوئے قرآن كى تلاوت بھى كى۔ چروہ اپنى چيونى بہن عائمہ کے ساتھ کھیلنے لگا۔ احمد یانچویں جماعت میں زیرتعلیم تھا۔ وہ ایک مونبار طالب تفا\_آج كل رمضان مي ال كامعمول وكه يول تفاكه دن كو نيوش جاتا، والي آكراين بين كم ساتھ كھياتا، چر بوم ورك كرتااوراي دوران افطار كا وقت مو جاتا- رامضان مي او وه اين دادا ابو کے ساتھ باقاعد کی کے ساتھ عمار اور قرآن بھی برو ھا کرتا تھا۔ ایک وان انجد کو اسکول میں مس اسلامیات بردها رہی تھیں۔ "آب میں سے سورہ فلق کی کس کو آئی ہے؟" می نے بیان ے پوچھا۔ تقریبا تمام بچوں کے ہاتھ کھڑا کر ویا۔ س نے عالیہ کی طرف انثارہ کیا۔ اس نے حبث سے کوئے ہو کر اپنا اسکارف درست کیا اور ہاتھ باندھ کر سورہ فلق سنا دی۔مس نے اس کوشاباش دى اور پھر الحد كو كورا كياية احداب آب ان آيات كا مفهوم بھى بتا دیں۔" مس نے مسکراتے ہوئے الحدیث یو چھا۔ وہ تھبرا گیا کیوں كدات ترجمه فيس آنا تها. المس محص مين آنار" احد نے سر جهكا كر جواب دیا۔ " کوئی بات نہیں بیاا آپ بیٹے جاؤ۔" مس سجھ کئیں کہ وہ باترجمة قرآن نبيل يزها كرتا- "كلاس ميل كى اوركوان آيات كامفهوم بنا ہے؟" من نے سب بچوں کی طرف ویکھتے ہوئے ہوئے ہو جھا۔ پچھ بچوں نے کاپیوں میں ملہ چھیا گیا، کچھ نے بتے میں چھ علاق کرنا شروع كر ديا اور جنهيل اور يجير مجھ نه آيا، انبول نے ادھر أوهر ديكنا شروع کر دیا۔ غرض کی نے ہاتھ کھڑا نہ گیا۔ من کوافسوں ہوا کہ بیہ ننھے بیج قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں مگر مفہوم سے ناآشنا ہیں۔

الوبدكري

عففه جبين طاهر كجرات

دوسرا انعام: 175 رومے کی کتب

نظر رحمت احد اور فرباد کے کرے سے الٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دونوں جمائی کافی در سے ایک معمولی ی بات پر جھڑ رہے تھے۔ "نیه گفری میری ہے۔" احمد نے فرماد سے گھری تھینچتے ہوئے کہا۔ "نبیں، یہ گھڑی میری ہے۔ پایا نے سال گرہ یہ مجھے گفٹ کی تھی۔'' فرہاد نے احمد سے گھڑی چھین لی۔'' کیا ہوا؟ اگر ہے گھڑی تمہاری ہے تو .... اس بر کون سا تمہارا نام لکھا ہے۔ " احمد بھی اس ہے برابرلڑ رہا تھا۔ کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔

نورینہ نے آئندہ کالج کے قانون کی خلاف ورزی کرنے ہے

ابھی وہ لڑنے میں مصروف تھے کہ اجا تک بایا کمرے میں داخل ہوئے۔ " کیا ہوا؟ کیول شور میا رکھا ہے؟ ایا نے رعب دار آواز میں کہا۔ دونوں فورا خاموش ہو گئے اور ہمیٹ کی طرح اس بار بھی یوں سر جھائے کھڑے تھے جسے وہ بہت شرمندہ ہیں۔"کیا بات ہے، فرہاد کس بات پر جھڑ رے ہو؟ "اس بار بایا کے لیج میں کی قدر زی تھی۔'' پایا! یہ گھڑی جو سال کرہ پر آپ نے مجھے گفٹ کی تھی ، احمد مجھ سے چھین رہا ہے۔ " فرباد نے اپنی بے گناہی ثابت کی۔" پایا میں صرف تھوڑی ورے لیے سے گوڑی پبننا جاہتا تنا مر ..... " احمد خوف کے مارے ایل بات ممل ند کر سکا۔ "بس اتن ی بات تھی۔ احمر! اگر آپ کو گھڑی جائے تھی تو آپ مجھے کہہ دية - يس آج بي آب كوني كمرى الدون كاراب خوش الله يه كهدكر بابر جلے كے۔

شام کو جب بایا گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ احد اور فرہاد ابھی تک ناراض ہیں۔ لیانے پارے دونوں کو اینے یاس بلایا اور كبار "بجوا جيوني جيوني باتوں يہ جھرنا اچھى بات نبيں۔ اس سے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالی بھی ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت علی کا قول ہے کہ انسان کی عزت کرو اور اس سے محبت کرو کیوں کہ ہرانسان کے اندرخدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔" یا چرے یہ سراہت لیے کرے سے جانے لگے تو اجا تک احد نے یایا کو آواز دی۔ یایا نے مر کر دیکھا تو احمد کہنے لگا۔"یایا! آپ بھی تو چھا جان سے ناراض ہیں۔ اگر آب ان کومعاف نہیں کریں ك توالله آب كے نامهُ اعمال يہ بھى نظر رحت نبيں فرمائے گا۔"

نورینہ بڑھنے والی بی تھی اس لیے اپنا دھیان موبائل اور موبائل لیمز پرنہیں دی تھی۔ کالح جانے کے بعد اس کے معمول میں تبدیلی آ گئے۔ پہلے وہ ہرشام کی میں اپنی ای کا ماتھ بٹاتی تھی۔ لیکن اب کالج ہے آ کرسونا، پھر نمیٹ اور اسائنشٹ تیار کرنا اور پھر آ دها گھنشہ ٹی وی دیکھنا۔ اس کی امی کو لگا کہ شاید پڑھائی کا زیادہ بوجھ ہے، اس لیے انہوں نے اس پر زیادہ توجہ نیس دی۔ الک دان كالج مين سپورش كالا كا انعقاد كيا كيا- تورينه جب كلاس مين سينجي تو اس کی دوستوں رمشاہ عالیہ اور نازش نے کہا۔ "ویکھو نورینہ! ہم ب نے اس کر فیصلہ کیا ہے کہ کل جم سب اپنے اپنے موبائل لائیں ك\_تم نے بھى اپنا موبائل كے كرآنا ہے۔

نوریند پریشان موت موسے اول: "ناکل مو سے موکیا؟ اگر كى ميچرنے بكر لياتو؟ خودسوچو، ايما كرنا تھك فييں ."

"اوه، ميري محولي دوست، ايها مجهز بين مو گا\_ ديكهوا ساري مچرز تو انظامات میں معروف جول کی تو کون دیکھے گا۔ ویے بھی ہم نے تو بس سب کی گروپ فوٹو ہی لیٹی ہے۔ کون سا کوئی غلط کام كرنا ك الله في كبا وريد في رضامندي ظاهر كرت موع كها\_"اجمال فيك بي من م لوكول كي كين ير لا ربي مول-"

ا گلے دن ٹورینہ نے ای کو بتائے بغیر موبائل بیک میں رکھا اور کالج چلی گئے۔ اس کا ول پُرٹی طرح وھڑک رہا تھا۔" دنہیں،نہیں۔ یہ سیجے نہیں ہے۔ میں نے تو بس گروپ فوٹو لینی ہے۔ " یہ کہہ کر نورینہ نے خود کومطمئن کرنا جایا۔

کلاس میں چہنے کر ابھی نورینہ نے موبائل ہاتھ میں پکڑا ہی تھا كه اس كى كيمياكى فيجرمس نازيه كلاس ميس داخل موئيس- نورينه كا رمگ فق سے اُڑ گیا۔ میچر نے اس کے ہاتھ سے فون تھینجا اور اپنے ساتھ لے گئیں۔" نوریند روتے ہوئے بار بارمس نازیہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ مس نازیہ نے کہا۔"دیکھو بیٹا! بے شک آپ کی نیت غلط کام کرنے کی نہیں تھی، لیکن آپ کا طریقہ تو غلط تھا نال۔ آپ نے والدین کو بتائے بغیر ایسا کیا۔ بیٹا! آپ الک لائق بھی ہیں۔ مجھے امید ہے آج کے بعد آپ اپنا ہر کام کرنے کے پہلے ا بے والدین کو آگاہ کریں گی اور اب آپ کا فرض ہے کہ اپنی دوستول کو بھی راہ راست پر لاؤ کیول کہ دوست وہ ہے جو اینے ساتھیوں کی بہترین رہنمائی کرے۔ بدلواینا موبائل۔''

2(0)15(50)00 (48

انہوں نے پیعلوم مسلمانوں سے پیکھے ہیں۔ جمیں کم از کم ملمانوں سائنس دانوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ یہ تو ہماری پہچان ہیں اور ان سے ہماری شناخت ہے مر مرام میں کہ سمجھتے نہیں۔" عادل نے ایسے ولائل پیش کے كەكسى كوا نكار كى گنجائش نېيى تقى-

''اچھا، مجھے بتاؤ کہ نیوٹن کب پیدا ہوا؟'' عادل نے ضیاء ہے یو چھا۔

"1642ء کو-" ضیاء نے جواب دیا۔ " گر اور ڈاکٹر عبدالقدری "عادل نے دوبارہ بوچھا۔ " پتانہیں۔" ضیاء نے سوچ کر کہا۔

" يبي تو ميس مجهانا جابتا مول- اگر يبلے سائنس دان جم سے جدا ہو گئے اور ان کے کارنامے، شناخت اور کتابیں سب چھے دوسرول کے یاس چلا گیا تو آج کے جو جارے قومی میرو بیں ان کی شناخت کو کم از كم قائم رهيس \_ انبيس سے جارى شاخت ب اورجميں ان كو ياد ركھنا ع ہے۔" عاول نے وضاحت کی۔

"اجھا بھی! ہاری سمجھ میں آ گیا ہے۔ اب بس بھی کرو۔" ایوب نے ماق کے افداز میں کہا۔

" صحیح ہے لیکن اگر آج کے بعد مجھے کی لقب سے بکارنا ہے تو ....!" عادل نے بات مكمل نبيل كى كه بلال بول يرا-

"مجھ گئے ناں یار، بس اب دیپ کرو۔ اسبلی کا وقت ہو گیا ے "ات میں اسبلی کی گھنٹی بجی۔

"چلو، البيروني صاحب! أسملي كے ليے" حماد نے عادل سے چقانعام: 115 روپے کی کتب كها تؤ عادل مسكرايا\_

ے جذبہ جنول تو ہمت نہ ہار بنت عبدالنيم، فيعل آباد

آسان یہ تارے تاریک رات میں اپنی بہاریں دکھا رہے تھے مر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آج کا دن بری مشکل ے گزرا تھا۔" رات کتنی جلدی گزرگئی'' آج میں نے فود سے ہی سوال کیا۔ میری ساری رات شکوے کرتے گزری تھی کیوں کہ آج میں بار گئی تھی۔ بچین سے مجھے پاک فوج میں بطور انجینئر کام کرنے کا شوق تھا اور اسی جنون میں میرے دن رات گزرے تھے مگر دوست احباب اورعزير واقارب ك اصرار ير انثر ميس بائيالوجي كالمضمون محصے رکھوا دیا گیا تھا۔ ای لیے میں بہت اُداس تھی۔ ایف ایس ی کے

ا گلے دن اجا نک دروازے بریل جی۔ احمد نے دروازہ کھولا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دروازے پر چیا جان اور چیکی جان کھڑے تھے۔ بعنی اس رات یایا نے چیا جان کو معاف کر دیا تھا۔ پایا نے چھا جان کو گلے سے نگا لیا۔ کچھ در بعد سب لاك ميل عاے کی لیل پر بیٹے کر کپ شب لگانے لگے۔

تيرا انعام: 125 رويے كى كتب

شناخت

عدتان ملك، نوشيره

عادل کو خدائے بیمیوں صلاحتوں سے نوازا تھا۔ وہ اپن کلاس میں پہلی پوزیش لیتا تھا۔ کھیل میں وہ سب سے آ کے تھا۔ وہ اپنی كركث ميم كا كيتان تقار خطاطي اور مصوري بهي الحيمي كرتا تقار وه نصابی سر کرمیوں کے علاوہ غیرنصابی سر کرمیوں میں بروی ول چھی ے حصہ لیتا تھا۔ اس کے پاس معلومات کا ایک وسیع خزانہ تھا۔ دلائل وحقائق ہے وہ ہر ایک کوشکست سے نواز تا تھا۔ تجربات و تحقیقات اس کا کیندیدہ مشغلہ تھا اور سب اے نیوٹن، آئن سائن، گليلو، ياكل، رابرك بوك وغيره جيم القابات سے بكارتے تھے۔ کچھ الم کے تو عادل کا اصل نام تک نہیں جانتے تھے۔

عادل ان القابات ہے بالكل خوش نه تھا۔ وہ نہيں حابتا تھا كہ اساتذہ اور طلباء اس کو اس نام سے ریکاریں مگر وہ مجبور تھا۔ جب كوكى اسے ان القابات ميں مے سى القب سے يكارتا تو وہ ول ميں خفا ہو جاتا تھا۔

" يارشكىپير التم اتنے بريشان كيول مو؟" عزيز في بوچھا-" آپ نے مجھے اور پریشان کر دیا ہے یار "عاول نے جواب دیا۔ "کیول؟" زبیرنے یو چھا۔

" يارآپ مجھے نيوڻن، آئن سٹائن گليليو، پاسكل وغيرہ جيسے ناموں ے کیوں پکارتے ہو۔ مجھے مت پکارو ان ناموں ہے۔ اگر پکارنا ے تو بولی سینا، الخوارزی، ابن الهیشم، البیطار جیسے عظیم سائنس دان ك نامول سے وكارور جن لوگول نے علم كى بنياد ركھى ہے، ہم ان کے نام تک بھول گئے اور جنہوں نے مسلمانوں کے ناموں کو چھیا کر این نام پیدا کیے، ان کو جانتے ہو۔" عادل جذباتی ہورہا تھا۔ ''لیکن ان سائنس دانوں نے بھی تو کارنامے کیے ہیں۔'' سلیم

ا میں مانتا ہوں کہ انہوں نے کارنامے کیے ہیں مگر

201151600

 انسان کے خون کے سرخ خلیے صرف بیس سینڈ میں یورے جسم كاايك چكرنگاليتے ہيں۔

🔾 انسان کا ول دھڑ کتے وفت اتنا دباؤ پیدا کرتا ہے جو کہ خون كوتىس نى دُورى پينك سكتا ہے۔

🔾 پیغیبروں کی سرز مین فلسطین کو نہتے ہیں۔

پھولوں کا ملک بالینڈ کہلاتا ہے۔

سيمنگ برؤ دُنيا كاسب سے چھوٹا پرندہ ہے۔

كينگروايك چهلانگ ميں 30 فث كا فاصله طے كرسكتا ہے۔

سعودی عرب میں کوئی سینمانہیں ہے۔

O اگرسو یاور کا بلب مسلسل دی گھنے جاتا رہے تو اس سے بھی کا (زینب، عدن سجاد، جھنگ صدر) ایک یونٹ خرچ ہوگا۔

کوے کی عمر 100 سال سے زیادہ ہوتی ہے۔

شرم غ واحد پرندہ ہے جس کی کھال سے چموا بنآ ہے۔

جینگا مچھلی کے خون کا رنگ نیلا ہوتا ہے۔

چھکلی کا دل ایک منٹ میں ایک ہزار مرتبہ دھڑ کتا ہے۔

O سكندر اعظم كے گوڑے كانام بوسيفليس تھا۔

سارس ایک ایسا پرندہ ہے جو گونگا ہے بول نہیں سکتا ہے۔

🔾 پیری گرائن فالکن 124 میل فی گھنٹا کی رفتار ہے دُنیا کا سب ے تیزرفار پرندہ ہے۔

 بدہداییا پرندہ ہے جوآسان کی بلندیوں پراڑتے ہوئے زیرزمین یانی کا بیٹھا یا کروا ہونا معلوم کر لیتا ہے۔ (محمد حارث سعید، بورے والا)

O 16 وتمبر 1811ء مين اتناشديد زلزلد آيا كدوريائي من يي كالم كجه حصد ألثي طرف بنبخ لكا-

(Amazon Rain Forest) ايما زون رين فارست وُنا کی 20 فیصد آنسیجن پیدا کرتے ہیں۔

O پورپ وہ واحد براعظم ہے جس میں کوئی صحرانہیں ہے۔

و دیوار چین جاند ہے بھی نظر آتی ہے۔

ونیا کی سب سے بڑی سونے کی کان الاسکا امریکہ میں واقع ہے۔

 سویڈن میں ایک ہوٹل ممل برف سے بنایا گیا۔ اس کو ہر سال دوبارہ تعمیر کیا جاتا ہے۔

 فرانس میں ہرسال''چوروں کا میلی' منایا جاتا ہے جہاں لوگوں کو اطالوں سے چوری کرنے کاموقع دیا جاتا ہے۔ آتش فشال 50 کلومیٹر کی رفتار سے راکھ اُگل سکتا ہے۔

(مصدق سعود، کهویه)

بددوسال بلک جھیکتے گزر گئے۔ میں نے نیاعزم باندھا کہ میڈیکل کے شعبے کے ذریعے فوج میں چلی جاؤل گی۔ میں نے دن رات محنت کی۔ "صدف، صدف كدهر موتم؟" مبك في آواز لكائي اور وه اخبار وکھایا جس میں آرمی ٹمیٹ کی معلومات درج تھیں۔ میں نے فارم پُر كر كے بھيج دي۔ آخركار ايك دن ٹىيٹ كا بلاوا آگيا۔ اس دن تو پاؤں زمین پرنہ لکتے تھے۔ ٹمیٹ کے مرحلے کے بعد انٹرویو۔ یه کام ذرا مشکل تھا۔ مجھے سو فیصد امید تھی کہ میں سلیک ہو جاؤں گ۔ اگلے دن مبک نے مجھے ٹیلی فون یہ بتایا کہ اس کا انتخاب ہو گیا مگر کام یاب امیدوارول میں میرا نام درج نہیں تھا۔ میری مایوی كاكيا عالم موكا، آپ بخوبي اندازه لكا سكت بين \_ واصف على واصف ایک جگہ کہتے ہیں:"جو کرتا ہے، اللہ کرتا ہے اور جواللہ کرتا ہے بہترین

گھر والوں نے میری ڈھارس بندھائی، میں نے مزید محنت کی اور دوبارہ اعری ٹیسٹ وے ڈالا۔ لا ہور کے ایک میڈیکل کالج میں میرا انتخاب ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماضی یہ گرد بڑگئی اور بچین کا خواب بورانه بوسکا، بدیس نه بھلا یائی۔

آج میڈیکل کالج میں میرا آخری دن تھا۔ میں تقسیم اساد کی تقریب میں جا رہی تھی اور مہک کے یانچ برس پہلے کے جملے میرے ذہن میں گونخ رہے تھے۔

"صدف تم آرمی میں بی جا کرقوم کی خدمت کرنا جاہتی ہو نال توتم وه گوہر نایاب بن جاؤجس کی قیت ہی نہیں ہوتی، لعنی یا کتان سے محبت کا اظہار صرف فوج میں شامل ہونانہیں بلکہ جہاں موقع ملا، وبال این خدمات صرف کر دینا۔"

اب وقت آ گیا تھا کہ میں پاکتان کے لیے خدمت کرسکوں اور این مٹی کا قرض اُتاروں۔ اگر جذبے سے ہوں اور ہمت جوان ہوتو نامکن چیز بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ پیارے وطن کی خدمت کی لگن ہوتو ہدمت سوچیں کہ کسی خاص طریقے سے وطن کی خدمت کرنی ہے۔ اینے وطن سے محبت کا اظہار سڑک پر بڑے فضول کاغذ کو اُٹھا کر بھی کیا جا سکتا ہے۔

ہے جذبہ جنوں تو ہمت نہ مار جبتو جو کرے وہ چھوئے آسان یا نجوال انعام: 95 رویے کی کتب

444



سنج والا پر آج كل موسيقى كا بجوت سوار تھا۔ جب ديكھو، بھوت بنگلے پر رياض كرتا وكھائى ديتا تھا۔ آواز بھى ماشاء الله غضب كى پائى تھى۔ چشم بددُ ورصور اسرافيل كا نمونہ پيش كرتى تھى اوراس پر ہارمونيم ايسے بجاتے تھے كہ يہ مشہور ضرب المثل صادق آتى تھى: «بيں اور گاتا ہول اور ميراطنبورا اور گاتا ہے!"

اور جو کلام گاتے تھے، اس کا تو مت ہی پوچیں ..... بھی بلیے شاہ کا عارفانہ کلام یا پروین شاکر کی کوئی غزل تخت ستم بن گئی تو خیر.... ورنہ باقی جو کلام گاتے تھے، اس کی مثال بقول مرزا غالب بھی یوں تھی۔

ے پک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی! چھوٹے والا اس کا ہم نوا تھا۔ چھوٹے والا اور میوزک ....؟ بات کچھ طق سے نہیں اُنٹرنی تھی۔ اس راز سے پردہ اُٹھانے کے لیے کھڑ کھاندگروپ کو بھی مجبوراً دلچپی لینا پڑی تھی۔ چنا نچہ ایک دن سمنجے والا اور چھوٹے والا اپنی ہے نمری آواز کا چنا نچہ ایک دن سمنجے والا اور چھوٹے والا اپنی ہے نمری آواز کا

چنا مچہ ایک دن سے والا اور پھوے والا اپل ہے مرک اوار کا جاری ہوار کا جاری ہوار کا جاری ہوار کا جاری ہوار کا جادو دگا رہے تھے کہ کھڑ کھاندگروپ نے اچا تک جھاپا مار دیا۔
"مبارکال مبارکال ......کتنی خوف ناک آ واز پائی ہے۔ میں تو ریکارڈ کر کے لیے جاؤں گا اور محلے کے بچوں کو ڈراؤں گا۔"

مبارکال نے بنتے ہوئے کہا۔

سنج والل نے اسے گھور کر دیکھا تو اس کی بولتی بند ہو گئے۔ "میں تو نداق کررہا تھا یار!"

دادابڈی نے جران ہو کر کہا: '' آخر آپ عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی کی روزی میں بھنگ ڈالنے کے در پے کیوں ہو گئے ہیں؟''

'ارے بوقو فو ....! بات تو سنو .....' منج والا نے راز دارانہ لیج میں کہا۔' آج کل اس دھندے میں برا پیسے ہے۔ دیکھتے نہیں، ہر آبرا غیرا، نقو خیرا کلاکار بن جیفا ہے!''

کو کھاندگروپ نے معنی خیزانداز میں ایک دوسرے کو دیکھا، اب چھوٹے والا کی میوزک میں دلچین کا راز کھلا تھا۔ ''اچھا اچھا۔۔۔۔ تو آپ کھی کے چکر میں ہیں!'' واوا بڈی

نے قبقہہ لگایا۔

ملتگی کے کان کو ہے ہو گئے: "اوہو! تو اب نوبت یہاں تک آگئی ہے، کون ہے یہ کھی؟"

"ارے گھامڑ! لکھی کا مطلب ہے دولت، ڈالر، روکڑا..... کیا سمجھے؟" دادا بڈی نے اے ڈانٹا۔

و مبارکاں مبارکاں ..... تو آج سے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، میں ڈھولک بجاؤں گا۔'' مبارکاں ڈالر کاس کر اُحھل پڑا تھا۔



سے ہم پر بیہ بھاری ہے، ستارہ تم تو سو جاؤا یہ جاں گری سے ہاری ہے، ستارو تم تو سو جاؤ! کہاں بجلی پدھاری ہے، ستارو تم تو سو جاؤ! ہر اک مجھر شکاری ہے، ستارو تم تو سو جاؤا پریثاں رات ساری ہے، ستارو تم تو سو جاؤا میری بیم تو صلواتیں سا کر سو چکی کب کی میرے بیٹے نے اُٹھ کرایی بھال بھال کی کہ حد کروی گر شاباش بیگم کو کہ اس کی آگھ نہ جھپکی اُٹھا کر لوریاں بیٹے کو دول گا، میری مجوری یمی قسمت ماری ہے، سارو تم تو سو جاؤ! كريده وجر" تو جوش من آكر بهنگرا ذالنے لكے، كلى نے سنج والا براونوں کی بارش کر دی۔

لىلى غزل بى سپرېت تا د مونى تقى، پيرتو كو كواند ميوزيكل اروپ کی لیے بلے ہوگئ

جب پوگرم عروج پر تھا تو اج مگ سنج والانے عارفانہ كلام فروع كرويا

وعلى وم وع اندر ....على وا يبلانمبر"

اجا نک ایک ملنگ ٹائپ آدی اُٹھا اور دھال شروع کر دی۔ کمی کمبی زلفیں اور کمبی کمبی ڈاڑھی۔ وہ شایدعلی کا ملنگ تھا۔ پروگرام کا الطف دوبالا ہو گیا۔ ملنگی نے طبلے پر تھاپ تیز کر دی۔ پھر اچا تک وہ ہو گیا ، جونہیں ہونا چاہیئے تھا۔ "علی کے ملنگ"

في الحيانك" يا على مدوا" كا فلك شكاف نعره لكايا اور يتانبيس كهال ہے ایک فیخر برآ مدکر کے اے ہوا میں اہراتا ہوا اسلی پر حملہ آور ہوا اور فنجر کے پے ور پے وار کر کے ڈھولک کے پر فیجے اُڑا دیے۔ كفر كهاند ميوزيكل كروب الشيح جهور كر چيخنا جلاتا موا بها كار طلي باج وبين ره كيَّ ليكن حجول والارقم والابيك أفهانا ند بعولا تها-ا گلے دن ملنگی سوز وساز تو لے آیا لیکن جب رقم والا بیک کھولا گیا تو به خوفناک انکشاف ہوا کہ آ دھے نوٹ جعلی تھے، ہیں ہزار تو سنج والا خود لے كر كيا تھا۔ كھ فنكارتم كے لوگ اصلى نوث چھوٹے والے سے لے كرنفلى نوٹ أڑاتے رہے۔ چنانچ اب اصلى نوث كنے كئے تو صرف جودہ بزار تھے، دھولك كا نقصان الگ أشمانا برا

ملنگی نے کہا۔"اور میں طبلہ بجاؤں گا.....ایے!" یہ کہہ کراس نے سنج والا کے سر پر ملکی ی تھاپ لگانے کی کوشش کی لیکن سنج والا اس کے خطرناک ارادے کو بھانپ کرغوط لگا گیا۔ " بھلا میرے سوا ہارموینم پر کون بیٹھ سکتا ہے۔" دادا بڑی نے اکڑتے ہوئے کہا۔

"ميرے ذمے تو نے نوٹوں كى تقسيم لگا دو، اس كا ميں ماہر مول ـ" چھوٹے والانے خیالی نوٹ ہوا میں اُچھالتے ہوئے کہا۔ "اوكى ..... ۋن!" سنج والانے كما-" مارى كروپ كا نام موگا..... کو کھاندمیوزیکل گروپ!<sup>"</sup>

"مير عندال الى تو" آثار قيامت موزيكل كروب" مناسب رے گا۔ ممار کال شرارت سے باز نیال آیا تھا۔

· ' كُورُ كِهَا يُد ميوز يكل كروپ .... ' مجهوتْ والا نے نعرہ لكايا-"زنده بادا السب في اس زور س نعرے كا جواب ديا ك عوبہ برندے بھی ڈرکرائے میں ایرنکل آئے۔ ( عجوبه يرندون كا قصد آب كو بالرجمي سائيل ك

کھڑ کھاند گروپ کو ریاض کرتے کرتے ایک مہینہ ہو گیا تھا۔ لیکن ابھی تک کسی نے بھی ان کا میوزیکل فو کروائے کی مد نہیں كى تقى \_ آخر قدرت كو كمر كهاند كروب برام أ كيا ميان كواليول كملنكي ك ايك دُور يار ك رشة داركى شادى آئى اورملنگى ان كے سر ہو گیا که آپ کفرکھاند میوزیکل گروپ کو'' خدمت'' کا موقع دیں۔ ہر چند کہ وہ کھڑ کھاند گروپ کو بلا کر اپنی شامت کی دعوت نہیں دینا عات تصلیکن سنج والا کی اس پیش کش نے انہیں لاجواب کر دیا کہ چونکہ مارا پہلا شو ہے، اس لیے ہم مفت پرفارم کریں گے۔ صرف وہ رقم ہماری ہوگی جوعوام ہم پر برسائے گی۔ اس کے علاوہ نے نوٹ بھی ہم خود لائیں گے۔

اب ان کے ماس اقرار کے سواکوئی حارہ ہی نہیں تھا۔

میوزک شو کا شان دار انتظام کیا تھا۔ اسلیج رنگ برنگی روشنیوں ے جگمگار ہا تھا۔ سنج والانے آغاز حمدے کیا اور پھر اچا تک ایک وکھی غزل شروع کی۔ بیر راز صرف کھڑ کھاند گروپ کومعلوم تھا کہ غزل کے بہانے وہ اپنے ول کے پھیچولے پھوڑ رہے ہیں۔

"أف .....اس كا وزن تو يوري ايك سواري جتنا ہے۔ نه بابا نه .... مين تو يورا كرايدلون كار"

دادابڈی اور سنج والائے بے بی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر سنج والا نے بیک کی زپ کھولتے ہوئے كها-" حجوث والا، بابرآ جاؤ جب يوراكرايد دينا بوق بيك مين سفركرنے كاكيا فائده؟"

اور پھر دوسرے ہی لمح چھوٹے والا بیک سے نکل کراین بڈی پلی سہلا رہا تھا۔بس مسافروں کے قبقہوں سے گونج اُٹھی۔ان میں سب سے بلند تعقبے مبار کال اور ملنگی کے تھے۔

پر خاموثی کا ایک مخضر سا وقفہ آیا ہے اگلی نشستوں پر بیٹے موے ایک بزرگ صورت آدی نے توڑا۔ وہ اچا تک اپنی سیٹ پر کورا ہو گیا تھا۔ اس کی لمبی سفید ڈاڑھی تھی اور اس نے سفید ہی رنگ کے پُرانے کیڑے پینے ہوئے تھے۔

مر الله بمائد ....!" اس نے بس کے مسافروں کو عالم بر آیا تو ایم کا این این کا در تفایتهام مسافراس کی طرف متوجه مو گئے۔ وہ بزرگ صورت ادی کہدرے تھے:

" مراتعلق وانا سے جہ جیسا کہ آپ جانے ہیں، وہاں آج کل یاک فوج وہشت گرووں کے فلاف آپریش کر رہی ہے۔ جارا خاعدان بھی اس آریشن اس یاک فوج کے ساتھ تھا۔ میں نے این تین جان سے اگ وال وقل و قربان کر دیے ہیں۔" یہ کہتے موي اس آنكون من آنسوا مي - "اب من حابها مول كدايي ا جان بھی اس یا کے مرفشن پر نجھاور کر دول، جس دھرتی نے مجھے

بس آفرین آفرین اور مرحبا مرحبا کی آوازوں سے گونج اُتھی۔ بزرگ صورت آدمی نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا: "لكن ايك بار امانت ميرے ياؤل كى زنجير بن كيا ہے- يدميرى جوان بٹی ہے، اگر کوئی شریف نوجوان اس سے شادی کر لے تو میں سکون سے واپس جا کر اپنی جان اپنے پیارے وطن پر قربان کر دوں گا۔" اس کے ساتھ ہی ایک شطل کاک برقع میں ملبوس ایک خاتون أمحم كفرى موئى مكمل طورير بايرده!

سارے مسافر بہت متاثر نظر آ رہے تھے لیکن بزرگ صورت آدمی کا بوجھ اُتارنے کی ہمت کی میں نہیں تھی۔ تھا۔ کھڑ کھاند گروپ نے چھوٹے والا کا جوحشر کیا، وہ تو کیا، لیکن منے والانے آئندہ کے لیے گلوکاری سے توبہ کر لی۔ اب اس گروپ كا دوسرا حال بهى سنيه:

کھڑ کھاند گروپ لوکل بس میں اس حال میں داخل ہوا کہ دادا بڈی اور سنج والانے ایک برا سا بیک اُٹھایا ہوا تھا۔ اندر جا کر صنے والا کا منہ بن گیا۔ اس نے چلا کر کنڈ کٹر سے کہا:

"اوئے چھوٹے! بس میں جگہنیں ہے کیا؟"

كند كثر نے بنس كركبا\_"بس ميں جگه كبال جناب.... جگه في كرى توبس خريدى ہے۔"

"نا معقول انسان ...!" سنج والا برد بردا كرره كيا-اچا تک بس ایک شاپ پر زکی تو کچه سواریان اُتر گئیں۔ اس طرح کفر کھاند گروپ کو بھی بیٹھنا نصیب ہوا تو اجا تک ملنگی اور مباركال نے چونك كركبا\_"ارے، چھوٹے والا كدھر كيا " شش .... جي ربوا" والله على تي يوتول بالكام

ہوئے کہا۔ وومر كيون .... جهول والا أخ كما كمان؟ كمري وا نکلے تھے'' ملنگی نے جران ہوتے ہوئے کہا۔

" خاموش! اب اگر آواز الكالي فق كل محات دول كالي دادا يدي

اس سے پہلے کہ منگی این کا جواب پھر سے دیا، کہ ا كرايد لينے كے ليے نازل ہوگيا۔

سنج والانے فورا بی جار افراد کا کرایہ اوا کر دیا گند کو ف

مظکوک نظروں سے جمبوسائز بیگ کو دیکھتے ہوئے کہا۔

"اوراس بيك كاكرايه ....اس مي ع كيا؟"

"مارا سامان ہے، اور کیا گولہ بارود لے کے جا رہے ہیں طالبان کے پاس۔" صنح والانے يُرا مان كركما۔

"چلوخير جوبھی ہے ..... کراياتو آپ کودينا پڑے گا-" كثر كثر بھی ٹلنے والانہیں تھا۔

"اچھا.....آدھا کرایدوے دیتے ہیں،تم بھی کیا یاد کرو گے!" واوابڈی نے حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے کہا۔ "ورا اس كا وزن تو چيك كر ليس-" كند كر بهى برا كائيال

تھا۔ یہ کہہ کر اس نے بیک کو اُٹھانے کی کوشش کی اور چلا اُٹھا۔

20115160000

ال بن كريالا ع-

تھا۔ بس لنگ روڈ پرتھوڑی ہی دُور جا کر رُک گئی تھی۔ دُرائیور ڈاکو نے اُچھل کر چھے آتے ہوئے کہا:

"آؤاب اطمینان سے مال اسباب جمع کریں۔" وہ جاروں تہقیم لگاتے ہوئے بے ہوش مسافروں کو لوفئے لگے۔ بیں من بعد جب ڈاکو اپنا کام تقریباً مکمل کر کیے تھے،

اجا تک ایک گرج دارآ وازس کران کی جان نکل گئے۔

"خروار! این باتھ اویر اُٹھا لو، ہری ایا!" بس کے دونوں دروازوں سے بولیس اندر داخل ہو چکی تھی۔ چند بی لمحول بعد ڈاکو حران و پریشان باتھوں میں جھکڑیاں سنے کھڑے تھے۔ کی کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ پولیس کو اطلاع کس نے دی؟ سب مسافروں كوبهى موش من لاياجا چكا تفا-

اطا کک بولیس انسکٹر نے کہا:"تم میں سے دادا بڈی کون ہے؟" دادابڈی آ کے بڑھا اور سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا:

"فادم كو دادا بدى كت بين!"

"ایک بات سمجھ میں نہیں آئی .... سارے مسافر بے ہوش ہو كئے تھے ليكن آپ ....؟" انسكٹر نے جران ہوكر جمله أدهورا جھوڑ

"وه اس ليے جناب كه ميں نے مشائى كھائى بى نبيس تھى كيول كه ال وقت ميرے منه ميں چيونگم تھي۔ جب سب بے ہوش ہو گئے تو میں بھی جھوٹ موٹ بے ہوش ہو گیا اور 15 پر ایمر جنسی کال بھی کردی۔" واوا بڈی نے مزے لے لے کر بتایا۔

"ویل ڈن، دادا بڈی ویل ڈن!" پولیس انسکٹر نے شاباش دی۔ "بولیس کافی دنوں سے اس ڈکیت گروپ کی تلاش میں تھی۔ یہ ویکتی کی کئی وارداتیں کر کیے ہیں۔ ان شاء اللہ آپ کو ایس بی صاحب كى طرف سے انعام ملے گا اور تعریفی سند بھی!"

"بہت بہت شکریہ جناب!" دادا بڈی نے خوشی سے جیکتے

اجا تك چھوٹے والانے نعرہ لكايا\_" وادابدى!" سب مسافرول في مل كرجواب ويا" وثده باد!"

مارکان واوا بڈی کے کان میں کہدریا تھا: دعمارکال مبارکال ..... آپ تو ہیرو بن گئے۔ اب آپ پر آگئ مرغی .... ای خوشی اجا تک ملنگی کو جوش آیا اور وہ اُٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بزرگ صورت آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: "جناب والا! اگر آپ مناسب مجھیں تو اپنی لخت جگر مجھے سونے دیں، میں اپنی جان سے بھی بڑھ کراس کا خیال رکھوں گا۔"

سارا کھڑ کھاند گروپ جیران رہ گیا۔ منج والانے ہولے سے ملنگی کوسمجھانے کی کوشش کی۔"جذباتی نہ بنوا آج کل لوگ سوطرح ے دھوکا اور فراڈ کرتے ہیں۔"

سارے کھڑ کھاندیوں نے اے بہتیراسمجھایا لیکن ملنگی بزرگ صورت آدمی کی تقریرے اتنا متاثر ہوا تھا کہ اس نے کسی کی ایک نه على احا ملك الله محى والرحى والا نوجوان أثم كفرا موا اور كما-"نیک کام میں در نہیں کرنی جا ہے .... آ یے میں آپ کا نکاح یر ها دول!" اور پھر چلتی بس میں ہی ملنگی کا اس نیک بروین سے نكاح موكيا تفا- كو كلاند كروپ ديكتا عي ره كيا تفا-

اجا تك ايك اورآ دى كورا موا اوركها:" جناب، يدمضائي وي تو میں اینے گر والوں کے لیے لے جا رہا تھا لیکن اس مبارک موقع برآب کا مند پیما کرانا میں اپنا فرض سجھتا ہوں۔ لو جی، اس خوشی میں میری طرف سے مند میشا کریں!"

یہ کہدکراس نے مسافروں میں گلاب جامن اور رس محلے تقسیم كرنے شروع كر دي۔ بركسى نے خوشى خوشى سے كھائے ليكن ابھی دو منے بھی نہیں گزرنے یائے تھے کہ مسافروں کے سر گونے لگے اور پر کھے ہی وی بعد سارے مسافر بے ہوئی کی دلدل میں أر عے تھے۔ مرف بورگ صورت آدي، اس كى بني، نکاح خوال اورمخائی تقسیم کرنے والا آ دی ہوش میں تھے کیوں کہ انہوں نے خود مشائی نہیں کھائی تھی۔ نکاح خوال شاید ڈرائیور بھی تھا، کیوں کہ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنجال لی تھی اور اب بس کو ایک لنک روڈ پرموڑ لیا تھا۔

بزرگ صورت آدی نے ایل مقید ڈاڑھی اُتار کر پھینک دی اور قبقهد لگا کر کہا۔"ارے تو را...اب تم بھی برقعہ أتار دو، كب تك الوكى سے رہوكے!"

مريقے كاندرے ايك خوف ناك شكل كا آدى فكل آيا تها\_ اگرملنگی الجی "شریک حیات" كواس روب میس د مید لیتا تو يقينا صدے سے بہوئ ہو جاتا۔ شکر سے پہلے سے بے ہوش پڑا

کیسی ہیں آپ؟ میں مسلسل تین سال سے تعلیم و تربیت پڑھ رہی ہوں۔ پہلی بار خط لکھ رہی ہوں۔ امید ہے ضرور شائع کریں گى - تمام كهانيال عمده اور دل چىپ تھيں ۔ (ربيد عارف، لا مور) میری طرف تے تعلیم وتربیت کی پوری قیم کو نیا سال مبارک! میری دعا ہے کہ تعلیم وتربیت دن دُگئی رات چوگئی ترقی کرنے۔ (صفاء رشيد، كراچى)

الله الله المرام الله المرام ا میری طرف سے بوری میم کوسلام۔ میں تعلیم وتربیت بہت شوق ے ردھتی ہوں۔ جنوری کا شارہ این عروج پر تھا۔ کھر کھا ند گروپ، رواز اور جذبہ بے حد پندآ سی ۔آپ کا ہرشارہ سبق آموز ہوتا ہے۔ (راضيه فيم، راول پندى)

الله تعالى يا كنتان كوايج حفظ و إمان ميس ركھي، آمين! ميس دوسری جماعت سے یا رسالہ بڑھ رہی ہوں۔ اب اللہ کے فضل سے آئی ٹی بروفشنل بن چکی ہوں۔ آپ جاسوی کہانیوں کا سلسلہ (ثناء ناز، رجانه) بھی شروک کریں ہے

اس ماه كا شاره بهت إحما تفارتمام كبانيال معياري تحيي - يس تعلیم و تربیت کی خاموش قاربیہ موں۔ بیرسالہ 1997ء سے ہارے ر آ رہا ہے۔میری چھوٹی جہن جہت شوق سے بدرسالہ بردھتی ہے۔ اس کے مطالعہ سے بیری اللا بہت اچھی ہوگئی ہے۔

(سدره سعود، راول یندی)

ال عدده! آپ نے بوت عرف رف دط لعا۔ اس کے لیے

تعلیم و تربیت ایک عده رسالہ ہے۔ میں تین سال سے پڑھ ربی ہوں۔ اس دوران ایت ی معلومات رحاصل ہوئیں۔ جوری ے شارے میں نے سال کا تحف، ہدایت اور جذبہ اچھی کہانال تغير \_ آپ كو نياسال مبارك بو \_ فقق فاطمه، راول بلاي) تعلیم وزبیت کا ہر ماہ بے چینی سے انظار رہتا ہے۔ جوری کا سرورق بہت پیارا تھا۔ نے سال کا تھنہ، کھر کھاند کردی، سندباد کا من اجبي، بدايت ناپ پرهين فقط ملائي ميرا پنديده سلسله ے۔ تعلیم و تربیت بچول اور بروں دونوں کے لیے مفید ہے۔اس ماہ میری میچری سال گرہ ہے۔ انہیں ضرور مبارک باو دیں۔ (خصه اعاز، بازه بملك)

ا کے نیج صاحب کوسال کرہ مبارک ہواوران کے لیے بہت ی دعائیں۔ میں تعلیم و تربیت یا فی سال سے پڑھ رہی ہوں۔ جنوری کا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



#### مرر تعليم ورزبيت!السلام عليم! كي أي أنب؟

میں پھلے یانچ سال سے تعلیم و تربیت کا مطابعہ کر رہی ہوں۔ مجھے اس میں شائع ہونے والی تمام کہانیاں اور تظمیل پیند ہیں۔ میں اس میں چھنے والی کہانیاں این چھوٹے بھائیول کولینائی موں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں الاس میں چھینے والے مضامین سے میری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔

بہ خط لکھتے ہوئے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں ساتویں جماعت میں معنی ہوں۔ میں آپ کی نئی قالم یہ ہوں۔ جنوری کا شاره بہت عدہ تھا۔ محاورہ کہانی اور میگر کہانیاں بھی ٹاپ (كاتناك ملك، واه كينك)

میں تیسری بارخط لکھ روی ہوں۔ میں نے دو کہانیاں بھیجی ہیں۔ اگر میری کہانیاں اچھی نہیں ہیں تو بتا دیں۔ میں اور محنت کروں گی۔ مجھے تعلیم وتربیت بہت پسند ہے۔ میری لکھائی کیسی ہے؟ (لائبہ کنول، بٹاوید) الم بیاری لائبدا آپ کہانیوں کے سلسلے میں ٹیلی فون پر رابطہ کریں اور السائی پر مزيد توجه دير پنديدگي كاشكريدا

امیدے آپ خیریت ہے ہوں گے۔ کئی مہلوں سے میرا خط شائع نہیں ہوا۔ اس میں تظمیں اور غولیں میجی ہیں۔ میں بہت اواس تھی اب ایک موہوم ی امید برلکھ رہی ہوں، کیوں گرامید برؤنیا قائم ہے۔ ایاری ایمان زہرہ! نظموں، غراوں کے لیے ایک سلسلہ مختر مختر کے جس مل آپ اپنظمیں بھیج کتے ہیں۔

میرا نام عرویہ ہے۔ میں پہلی بار خط لکھ رہی ہوں۔ تعلیم و تر ایک میرا پندیدہ مسالہ ہے۔ میں اے دل چپی سے پڑھتی ہوں۔ تعلیم وتربیت جمیں در سے ملتا ہے۔

کیسی ہیں آپ؟ میں مسلسل تین سال سے تعلیم و تربیت پڑھ رہی ہوں۔ امید ہے ضرور شائع کریں رہی ہوں۔ امید ہے ضرور شائع کریں گی۔ تمام کہانیاں عمدہ اور ول چپ تھیں۔ (ربید عارف، لاہور) میری طرف سے تعلیم و تربیت کی پوری ٹیم کو نیا سال مبارک! میری دعا ہے کہ تعلیم و تربیت ون دُگئی رات چوگئی ترقی کرے۔ میری دعا ہے کہ تعلیم و تربیت ون دُگئی رات چوگئی ترقی کرے۔

﴿ آپ نے بہت پیارا سا رَقین عطالعا ہے۔ بہت بہت شکریہ!

میری طرف سے پوری ٹیم کوسلام۔ میں تعلیم و تربیت بہت شوق
سے پڑھتی ہوں۔ جنوری کا شارہ اپنے عروج پر تھا۔ کھڑ کھاند گروپ،
پرواز اور جذبہ بے حد پیند آئیں۔ آپ کا ہرشارہ سبق آموز ہوتا ہے۔
پرواز اور جذبہ بے حد پیند آئیں۔ آپ کا ہرشارہ سبق آموز ہوتا ہے۔
(راضیہ تیم، راول پنڈی)

الله تعالی پاکتان کو استے حفظ و امان میں رکھے، آمین! میں دوسری جماعت سے یا رسالہ پڑھارتی ہوں۔ اب الله کے فضل سے آئی ٹی پروفیشنل بن چکی ہوں۔ آپ جاسوی کہانیوں کا سلسلہ بھی شروع کریں۔

(ثاہ ناز، رجانہ)

اس ماہ کا فحارہ بہت اچھا تھا۔ تمام کہانیاں معیاری تھیں۔ میں تعلیم و تربیت کی خاموش قاربیہ ہوں۔ بیدرسالہ 1997ء سے ہمارے کھر آ رہا ہے۔ میری چھوٹی بہن بہت شوق سے بیدرسالہ پڑھتی ہے۔ اس کے مطالعہ سے میری اللا بہت اچھی ہوگئی ہے۔

(سدره سعود، راول یندی)

یاری مدروا آپ نے بہت جو الک خط العا۔ اس کے لیے بہت گریا

تعلیم و تربیت ایک عدہ رسالہ ہے۔ میں تین سال سے پڑھ
ربی ہوں۔ اس دوران بہت ہی معلومات حاصل ہوئیں۔ جنوری
کے شارے میں نئے سال کا تحفہ، ہدایت اور جذبہ اچھی کہانیال
تعلیم و تربیت کا ہر ماہ بے چینی سے انتظار رہتا ہے۔ جنوری کا
سور اچنی، ہدایت ٹاپ پر تعلیم۔ نقطے طاعی میرا پندیدہ سلسلہ
سفر، اچنی، ہدایت ٹاپ پر تعلیم۔ نقطے طاعی میرا پندیدہ سلسلہ
ہے۔تعلیم و تربیت بچوں اور بروں دونوں کے لیے مفید ہے۔ اس
ماہ میری ٹیچر کی سال گرہ ہے۔ انہیں ضرور مبارک باد دیں۔
ماہ میری ٹیچر کی سال گرہ ہے۔ انہیں ضرور مبارک باد دیں۔
(هده اعجاز، باڑہ ہملک)

ہ آپ کی میر صاحبہ کوسال کرہ مبارک ہواوران کے لیے بہت ی دعائیں۔ میں تعلیم و تربیت یا نج سال سے بڑھ رہی ہوں۔ جنوری کا



#### مرر تعلیم ورزبت االسلام علیم! کیے میں آپ؟

میں پچیلے پانچ سال سے تعلیم وتربیت کا مطالعہ کردہی ہوں۔ مجھے اس میں شائع ہونے والی تمام کہانیاں اور نظمیں پیند ہیں۔ میں اس میں چھپنے والی کہانیاں اپنے چھوٹے بھائیوں کو سناتی موں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس میں چھپنے والے مضامین سے میری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔

یہ خط لکھتے ہوئے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں
ساتویں جماعت میں پر بھتی ہوں۔ میں آپ کی نئی قاریہ ہوں۔
جنوری کا شارہ بہت عمدہ تھا۔ محاورہ کہانی اور دیگر کہانیاں تھی ٹاپ
پر تھیں۔

میں تیسری بارخط لکھ رہی ہوں۔ یس نے دو کہانیاں بھیجی ہیں۔ اگر میری کہانیاں اچھی نہیں ہیں تو بتا دیں۔ میں اور محنت کروں گی۔ بچھے تعلیم وتر بیت بہت پسند ہے۔ میری لکھائی کیسی ہے؟ (لائبہ کول، پٹاویہ) الم پیاری لائبہا آپ کہانیوں کے سلسلے میں ٹیلی فون پر رابطہ کریں اور کھائی پر مزید توجہ دیں۔ پسندیدگی کا فشکرید!

امید ہے آپ خیریت ہے ہوں گے۔ کی مہینوں سے میرا خط شائع نہیں ہوا۔ اس میں نظمیں اور غربیں جیجی جیں۔ میں بہت اداس تھی۔ اب ایک موہوم می امید پر لکھ رہی ہوں، کیوں گہامید پرؤنیا قائم ہے۔ پیاری ایمان زہرہ! نظموں، غراوں کے لیے ایک سلسلہ مختر مختر ہے جس میں آپ اپن نظمیں جیج سکتے ہیں۔

میرانام عروبہ ہے۔ میں پہلی بار خط لکھ رہی ہوں۔ تعلیم و تربیت میرا پندیدہ رسالہ ہے۔ میں اے دل چھی سے پڑھتی ہوں۔ تعلیم و تربیت ہمیں در سے ماتا ہے۔ (عروبہ، نواب شاہ)



میں بہت عرصے کے بعد تعلیم و تربیت میں شرکت کر رہا ہوں۔اس مرتبه رساله ثاب بر تفا- جذبه، مدایت، اجنبی اور کفر کهاند گروپ بہترین کہانیاں تھیں۔ سات فروری کومیری سال گرہ ہے۔ الله المرال كرومبارك بو-آب كے ليے بہت ي وعاكيں۔ محترمہ ایڈیئر صاحبہ السلام علیم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 13 فروری کو میرے کزن عبدالباد کی پہلی سال گرہ ے۔ میں جاہتی ہوں کہ آپ بھی اس کوسال گرہ کی مبارک باو ویں۔جنوری کا شارہ بھی بہت زبردست تھا۔ کہانی اجنبی، نے سال کا تخد اور کھڑ کھاند گروپ نے شہد کاٹا بہت ہی عمدہ تھیں۔امید کرتی ہوں آپ مجھے جواب ضرور دیں گی اور آپ میرا خط ردی کی ٹوکری ی نذر نبیل کریں گی۔ اللہ تعالی تعلیم و تربیت کو دن دگنی اور رات چکنی رق وے۔ آمین! (مقدس چوہدری، راول پندی) ویراید یر، السلام علیم! کیے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ فریت ہوں گے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوری ب کہ مجھے تعلیم و تربیت بڑھتے ہوئے ایک سال مکمل ہو گیا ہے۔ یہ بہت ہی اچھا رسالہ ہے۔ میری وجہ سے میری بہت می دوستوں نے بھی اے پڑھنا شروع کیا۔ اس بار میرا "دماغ لڑاؤ" میں انعام بھی نکلا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالی تعلیم وتربیت کو دن

#### ان ساتھوں کے خطوط بھی بڑے مثبت اور اچھے تھے، تاہم جگہ کی کی کے باعث ان کے نام شائع کیے جارہے ہیں:

دگنی اور رات چکنی ترقی دے (آمین)۔ (عدن سجاد، جھنگ صدر)

تشاره زبردست تفا\_اجنبی، نے سال کا تحفہ، بہت اچھی تھیں۔

(منيا عمر، اسلام آباد)

کیسی ہیں آپ؟ جنوری کا شارہ بہت ہی اچھا تھا۔ تمام کہانیاں اچھی تھیں۔ ہیروں کی وادی، رشتے احساس کے، ہدایت اور کھڑ کھاند گروپ بہت پیند آئیں۔ لطفے بھی پیند آئے۔تعلیم و تربیت ایک اچھا رسالہ ہے، اس سے بچوں میں مطالعے کا شوق بڑھتا ہے۔

(دانية نويد ملك الايور)

میں سات سال سے تعلیم وٹربیت پڑھ رہا ہوں اور پہلی بار خط لکھ رہا ہوں۔ پلیز! میرا خط ضرور شائع کریں۔ میں نے دو کہانیاں سمجھی ہیں۔ یہ قابل اشاعت ہیں یانہیں؟ واہ! ایک سے بڑھ کر ایک .....تعلیم ونزبیت کی داد دینی پڑے

واہ! ایک سے بڑھ کر ایک .....علیم وتربیت کی داد دینی پڑے
گی۔ جنوری کا شارہ زبردست اور لاجواب تھا۔ ہر مہینے بے چینی
سے اس کا انتظار رہتا ہے۔ اس بار کہانیاں دل چسپ لگیں۔ تمام
لطائف مزے دار تھے اور بننے پر مجبور کر دیا۔ محاورہ کہائی، سنہرے
لوگ میرے پہندیدہ کارنر ہیں۔ سندیاد کا سفر ٹاپ پر تھا۔ مجھے
سیروسیاحت کا شوق ہے۔
(محمر مامون احمد، فیصل آباد)

میں پہلی بارتعلیم و تربیت میں شرکت کر رہا ہوں۔ امید ہے میرا خط ضرور شائع ہوگا۔ میں دوسال سے یہ رسالہ پڑھ رہا ہوں۔ اس سے ہمیں بہت پچھ سکھنے کو ملتا ہے۔ اس شارے میں تمام کہانیاں ایک سے ایک بڑھ کرتھیں۔ سندباد جہازی، جذبہ اجبی، کھڑ کھاند گروپ اور عہد پہلے نمبر پڑھیں۔ زندگی رای تو پھر آپ کے دروازے پر دستک دیں گے۔ (عمر بلال عارف سیفی، بل بجواں) میں تعلیم و تربیت کی مسلسل قاربیہ بن چکی ہوں۔ پچھلی بار محط لکھا تھا مگر شائع نہیں ہوا۔ جنوری کا شارہ ب حد پند آیا۔ کہانیاں عہد، عرش اور کھڑ کھاندگروپ بہت پندا آئیں۔ (کشف نور، لاہور) جذبہ اور کھڑ کھاندگروپ بہت پندا آئیں۔ (کشف نور، لاہور) اس بارتعلیم و تربیت ہمیشہ کی طرح ثاب پر رہا۔ تمام کہانیاں بہت اچھی تھیں۔ میں آپ سے ناراض ہوں۔ آپ میرے خط کا جواب اچھی تھیں۔ میں آپ سے ناراض ہوں۔ آپ میرے خط کا جواب نہیں دیتیں۔ (منابل نیم، اسلام آباد)

اب آپ خوش ہیں۔ نارانتگی ختم کر دیں۔ تعلیم و تربیت ایک منفر داور سبق آ موز رسالہ ہے۔ اس رسالے میں جو معلومات ہمیں ملتی ہیں، وہ ہمیں لا ہر ریوں سے بھی نہیں ملتی۔ اوجھل خاکے میرا پہندیدہ سلسلہ ہے۔

(محمد شاہد جعہ، لاہور) ہیئہ آپ کی پہندیدگی کا بہت بہت شکریدا



#### maira Nadeem



پھيلاتے ہيں....؟

ميرے اس جواب ير وہ بولا۔"معاف كرنا صاحب جي،كيكن بيد حقیقت ہے۔آپ خود وہال جا کرگاؤل والول سے اوچھ سکتے ہیں۔" میں نے کھ در سوچا اور پر اس کے ساتھ چل دیا۔ ہم سیدھا جاجا ففلو کے گھر آئے اور اس سے واقعے کی تفصیلات معلوم کیں۔ چاچافضلو بولا۔"صاحب جی! میں اپنی بھیر بکریاں قریب والے جنگل ك پاس چرار با تها كه اچا تك ايك چينا جنگل سے نمودار بوا اور و يكھتے بی دیکھتے میری ایک بکری کو پنج سے پکڑا اور مار ڈالا اور اپنے نو کیلے دانتوں میں جکر کراہے ساتھ أفعا كرجكل ميں لے كيا۔"

دو تمہیں یقین ہے وہ چیتا ہی تھا؟'' میرے اس سوال پر اس نے کہا۔''صاحب! میں نے غور سے دیکھا تھا وہ چیتا ہی تھا اور پی وبی چیتا ہے جو کافی عرصے سے گاؤں والوں کی بھیر بکریاں شکار کر كے جنگل ميں چلا جاتا ہے، اور تو اور اس نے كافى لوگوں كو زخى بھى كيا ب جياكة آپ نے يہلے بھى كاؤں والوں كى زبانى سا ہوگا۔" چاچا تصلو کی باتیں س کر میں واپس اینے آفس آیا اور این ماتحت عملے سے یو چھا کہ گاؤں والوں کی بات کہاں تک تھیک ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بھی اس قتم کی باتیں سن رکھی ہیں لیکن آج تک کی نے بھی اپنی آنکھوں سے اس چیتے کونہیں دیکھا۔ " إل صاحب! يادآيا، ايك رات چوكى دار كهدر با تفاكه مجھ

بدان دنول کی بات ہے جب میری پوسٹنگ بطور فاریسٹ آفیسر محکد وائلڈ لائف میں آزاد کشمیر کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ہوئی تھی۔ وہ قصبہ پہاڑی سلیلے کے سلم میں واقع تھا، جس کے جارول طرف جنگل ہی جنگل تھا۔ میں نے اپنے آفس کا جارج لیا اور اپنے عملے کے ہمراہ علاقے کا جائزہ لیا۔ گاؤں کے اکثر لوگ بھیر بکریاں جرائے تھے جب کہ کچھ لوگ نوکری پیشہ اور تجارت سے بھی وابستہ تھے۔ میں اکثر دن کو جنگل میں گشت کرتا رہتا تھا جب کہ بھی بھار رات کو بھی جنگل کا چکر لگایا کرتا تھا۔ جنگل برا ہی خطرناک اور جنگلی جانوروں سے بھرا رہتا تھا لیکن ابھی تک مجھے شیریا چیتا کہیں بھی و کھائی نہیں دیا تھا حالال کہ گاؤل والول سے چیتے کی کافی کہانیاں س چکا تھا کہ وہ ان جنگلوں میں پایا جاتا ہے۔ ہمارا آفس گاؤں کے پچھ بی فاصلے پر تھا اور گاؤل والے ہمارے اسٹاف سے بھی کافی مانوس تھے۔ سو مجھے وہاں سیٹل (Settle) ہونے میں کوئی دفت پیش نہیں آئی۔ ایک دن میں اینے آفس میں بیٹا کام کررہا تھا کہ ایک دیہاتی دورتا ہوا آیا اورسیدھا میرے آفس میں داخل ہوا۔ وہ پھولے ہوئے سانسوں سے بولا۔"صاحب جی! صاحب جی! وہ جنگل سے ایک چیتا آیا اور جا جافضلو کی بحری کوشکار کرے لے گیا۔"

"ارے بھائی! کون چاچافضلو اور کیسا چیتا .....؟ یہاں پر کوئی چینا ویتا نبیں ہے.... اور یہ گاؤں والے اس فتم کی افواہ کیوں

# umaira Nadeem

دُور جنگل سے چیتے کے دھاڑنے کی چھ آوازیں ضرور سنائی دی تھیں کیوں کہ اس کے دھاڑنے کی آواز باقی جانوروں سے الگ ہوتی ہے۔" عابد چوکی دار کی بات من کراب مجھے بھی لگ رہاتھا کہ گاؤل والے می کہدرے ہیں۔ خر پھر میں نے بھی اینے طور یراس چیتے کی تلاش شروع کر دی اور روزانہ جنگل میں جا کر اس کا ٹھکانہ تلاش كرنے لگا۔ يدكافي خطرناك كام تفاليكن مجھے يقين تھا كدايك دن میری تلاش فتم ہو جائے گا۔

ایک دن حسب معمول میں کام میں مصروف تھا کہ گاؤں میں اجا تک شور بریا ہو گیا۔ میں بھی جلدی جلدی وال پنجا، سارے گاؤں والے ایک جگہ جمع ہو گئے تے اور ورسان میں ایک جاریائی برایک لاش بری کی دو می کرسارے رورے کے پتا چلا کہ گاؤں کے ایک غریب چرواہے کو جستے نے زخی کر دیا تھا جو زخموں کی تاب نمالا سكا اور فوت ہو گيا۔ ميں نے كاؤں والوں لے لوچھا كريدس موا تو انہوں نے بتایا کہ فوت ہونے والا محض ملج سور کے ای میر بريال چاہے مان والے جنگل ميں كيا تھا كداجا كا ويل خوني چیا جنگل سے نمودار ہوا اور ال مرتبدال نے بھیر بر یول کی جائے غریب چرواے کا شکار کیا اوران کورکی کر کے مار والا سارے گاؤل والول مع الم كرا حكم وائل لائف في الل مرتبه بعي كي نبيل كيا تو حادث كاوال والع المشح مواكم اس مي كو مار واليس ك\_ يس في اليس على وى اور كما كمرة ب الأك الل طرح جنكل جانورول كونبيس مارمح اورجنكي جانورول كالتحفظ المسب يرفرض ے، باتی رہا وہ چیتا تو اس کو بکڑنا جارا کام ہے۔ آپ پریشان نے ہول، میں آپ سے وعدہ کرتا ہول کہ آپ کو اس سے ہے بہت جلد نجات ولاؤل كا\_ من آج بى اين محكم بال مسئل يربات كرول كا- مجھے اميد ہے كدكوئى اچھا حل فكل آئے كان ميرى ال بات ير كاؤل والمصلى مو كي مي في آفل الرس \_ يلے اے بالا افر كواطلاع دى اوران سے جينے كوزندہ پكرنے كى اجازت بھی ماتلی۔ معالمے کی نوعیت کے پیش نظر اس نے مجھے اجازت دے دی کہ جیتے کو زندہ پکڑ کرشمرے چڑیا گھر میں جوا دیا جائے اور چریس تیاری کرنے لگا۔

چیتے کو پکڑنے کے لیے جمیل کچھ سامان درکار تھا۔ ان میں کچھ چزیں سلے بی موجود تھیں جب کہ بقیہ چزیں ہم نے بازار سے منگوائیں۔ میں نے اپنے وفتر کے اساف کو بلایا جو کہ 6 افراد پر

مشتل تفايه

"ساتھيو! جيساكةآپكومعلوم بيميس يبال جنگلي جانورول ك تحفظ كے ليے تعينات كيا كيا ہے، ان مي خون خوار جانور بھي شامل ہیں۔ ہمیں انہیں مارنے کے بجائے زندہ پکڑنا ہوگا اور صنے کے متعلق تو آب لوگوں کومعلوم بی ہوگا کہ اس نے کس طرح گاؤں والوں کو جانی اور مالی نقصان پنجایا ہے۔ اگر گلؤں والے این طور ر ایک ایک کر کے ان جاموں کو ماری کے تو ید پورا جنگل جانوروں سے خالی ہوجائے کا سو صارا فیاں ہے کہ جانوروں کے ساتھ ساتھ گاؤں والوں کا تعظ بی سین بنا یں۔ میرا بلان یہ ب كهكل دويم كوايم ساوے لوگ يعية كو زندہ چرف كا سامان لے كر حظ الله جائي ك- جائي الله جاكل الله جاكل الم سے کو ماش کر کے اے زندہ مرس کے اور اگر ہر چرز پان کے مطابق موئی تو ان شاء الله بم ضرور كام ياب بول عيد أبحى آپ لوگ تاری کر لیں، جب تک میں مطلوبہ سامان کا جائزہ لیتا مول -" جانب اشاف میں سارے افراد تعاون کرنے والے تھے اور وہ میری سربراہی میں اس خطرناک مہم پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بعدازاں میں نے سامان کا معائد کیا۔ سامان میں ایک بروا لوے کا پنجرہ جس میں جیتا وغیرہ آسانی سے اندر ساسکتا تھا، چند مضيوط رسيال، يجه وندر، نارج بيري كمات عن كا سامان، كيڑے لئے، ٹمنك، كينتى بيلي، چينے كو پكڑنے كے ليے ليك بكرى كا م اور جی ضرورت کا بہت سارا سامان جم نے کیا اور ہاں این تحفظ کے لیے کھ بندویل بھی ساتھ رکیس تاک سی خطرے کی صورت میں مراک اپنی حفاظت بھی کرسکیں۔ سامان کے معائے ك بعد مين في كاور والول كو بلايا اور البين تبلي دية بوس كها: "ديكھو بھائيو! ہم لوگ تيار بين اوركل ہم جينے كو پكڑنے جا رے ہیں۔ آپ بس مراور حل سے کام لیں اور ہماری قیم کے لیے وُعا كى تاكه بم لوك اين مقصد يركم ياب بوجائيں۔" كاؤل والوں نے ہمیں خوب وُعاثمیں دیں سبجی اپنے اپنے کام میں مصروف 25 9

دوسرے دن پلان کے مطابق ہم لوگ مطلوبہ سامان لے کر جنگل میں آ گئے، آ کے آگے میں چل رہا تھا اور میرے بیچھے اساف کے باقی لوگ۔ میرے علاوہ رو بندوں کے ہاتھ میں بندوق تھی جب كه جار بندك پنجره اور باقى سامان أشائ ميرك يحي يحية

رہے تھے۔ چوں کہ اس مہم کا انجارج میں تھا، اس لیے سب مجھے Follow كررب تھے۔ جنگل ميں چلتے چلتے شام ہو كئ تھی۔ جنگل کافی گھنا تھا، ہرطرف برندوں اور جنگلی جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ہم بری احتیاط سے چیتے کے ٹھکانے کی تلاش کررہے تھے۔ چوں کہ وہ بہاڑی جنگل تھا، اس لیے ہمیں یقین تھا کہ چیتا کسی چھوٹے موٹے غار میں ہی رہتا ہوگا۔ اندھرا ہونے کو تھا، اس لیے میں نے این اساف سے کہا: "ساتھوا اندھرا ہونے سے سلے ہمیں این رہنے کے لیے شنف لگانے عامیں۔ باتی طاش کل كري كي" مرك كمف كمطابق ايك جكه كا انتخاب كيا حميا اور وہیں پر ٹینٹ لگانے شروع کر دیے۔ یہ جگہ جنگل کے بالکل ورمیان میں تھی اور یاس بی یانی کی ایک چھوٹی سی نبر بھی بہدر بی تھی۔ کافی محنت کے بعد ہم نے ٹینٹ لگا دیے اور اپنا اپنا سامان وغیرہ سیٹ کر كرات كے كھانے كى تيارى ميں مصروف ہو گئے۔ چول كرسروى ك دن تھ، اس ليے ہم نے كافى سوكھى لكوياں الشمى كى ہوئى تھيں اور ان میں آگ لگا کر ہم لوگ اسے اسے باتھ تاپ رہے تھے۔ سب نے گرم کیڑے ہیں رکھے تھے۔ رات کا کھانا کھا کر کافی ویر تک ہم لوگ آگ کے قریب بیٹے دے اور کی شب کرتے

> فلمول میں ہی بیسب و مکھنے کوساتا ہے۔ رات کو جنگل اور بھی زیادہ خوف ناک لگ رہا تھا۔ دُور ے یرندوں کے چلانے کی آوازی اور گیدڑے چینے سے ماحول اور بھی وحشت ناک ہو گیا تھا۔ جب تک آگ جلتی رہی ہم لوگ بھی بیٹے رہے اور آگ کے بچھے ہی ہم لوگ سونے کی تیاری میں لگ گئے۔ تین بندوں کو پہرہ وینے کے لیے منتخب کیا جو باری باری پہرہ ویتے رہے۔ رات در ہے کس وقت آ نکھ لگی، یا بی نہیں چلا۔ صبح جب آ تکھ کھلی تو جنگل کی صبح و یکھنے کے

> لائق تھی۔ ہر طرف برندوں کے چھمانے کی آوازیں ایک محور کن کیفیت پیدا کر رای تھیں۔ ہارے کھ ساتھیوں نے جنگل کی صبح کو اینے كيمرول مي قيدكيا۔ مين في سارے ساتھوں ہے خیریت ہوچھی اور ناشتا وغیرہ کر کے پھراپنی مہم

كے ليے نكل يڑے۔ بورا دن تلاش كے بعد شام كو بميں كھے جماڑيوں کے درمیان ایک چھوٹا غار نما کھڈہ نظر آیا جس کے اندر اندھرا ہی اندهرا تفار ہم لوگ وہال رُک گئے۔ میں نے دیکھا کہ اس جگہ ہر طرف بڈیاں ہی بڈیاں بھری بڑی تھیں اور اس غار نما کھڈے کے قریب کھے گوشت بھی نظر آیا جو کافی گلا سڑا ہوا تھا۔ ہم سب نے سوچا، ہو نہ ہو یہ وہی جگہ ہے جہال وہ چیتا رہتا ہے۔ ہم نے ذرا قریب سے دیکھا تو ہمیں کچھ پیروں کے نشان بھی نظر آئے جس سے ہمارا شک یقین میں بدل گیا، کیوں کہ وہ نشان ہو بہو جیتے کے یاؤں عتنے تھے۔ میں نے اینے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ چیتا اسی غار میں رہتا ہوگا اور وہ رات کو یہاں پرضرور آئے گا، سوجمیں اس کو قابو کرنے کے لیے ای جگداس پنجرے کو رکھنا میسے گا۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟"

سب لوگوں نے میری تائید کی تو میں نے وہ لوہ کا پنجرہ غار کے قریب ہی رکھوایا اور بکری کے بیج کو پنجرے کے اندر باندھ دیا۔ پھر ہم نے رسول سے پنجرے کے دروازے کو باندھا اور ان رستوں کا ایک تنا جمازیوں میں چھیا دیا تاکہ جوں ہی شیر اندر پنجرے میں داخل ہوتو ہم لوگ رستوں کو مینے کرفوراً دروازہ بند کر ویں۔ شام ہونے لگی تھی اور ہم نے بھی چیتے کو پکڑنے کا سامان



كر ديا\_ ہم لوگوں نے بھى فورا رستوں كو تھنچ كر پنجرے كا دروازہ بند كر ديا\_ پھركيا تھا پنجرے كا دروازہ بند ہوتے ہى چيتا زور زور ے دھاڑنے لگا۔ اس نے اپنا شکار چھوڑ دیا اور زور زور سے پنجرے کی سلاخوں کو تکر مارنے لگا اور باہر تکلنے کی کوشش کرنے لگا، لکن اب بہت در ہو چکی تھی۔ چیتا پنجرے میں پھنس چکا تھا۔ ہم لوگ بھی جھاڑیوں سے باہر نکل آئے اور جلدی سے ایک برا تالا اس بنجرے کے دروازے پر لگا دیا۔ چیتے نے ہم لوگوں کو د کھے کر اور بھی زیادہ دھاڑنا شروع کر دیا، لیکن اب کیا فائدہ جب چڑیاں چک کئیں کھیت، چیتے کو پنجرے میں دیکھ کر ہم سب لوگ بہت خوش ہوئے اورائی مہم کی کام یابی پراللہ قبالی کاشکر ادا کیا۔ ہمارے کچھ ساتھیوں نے پنجرے میں قید چینے کے ساتھ اپنی اپنی تصوریں بھی بنوائيس اور اپنا سامان وغيره سنجال كرجيتے كو پنجرے سميت ہى گاؤں کے ایک میں چر تو یورے گاؤں میں جاری کام یابی پر جش كاسا عال يوكيا عية كود يكف سارا كاكل أمثل آيا كيا-چوٹا بڑا، مرد ورتن اور تو اور دوسرے گاؤں سے بھی لوگ چنے کو و يكن ك ليا في الله بنم في كاول من الله ديا-سارے گاؤں والے ہمیں وعائیں وے رہے تھے۔ اللے دن میڈیا لے بھی کھ لوگ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی کافی کورج ک۔ ہارے محکمے نے چیتے کو شہر کے چڑیا گھر میں بھجوا دیا اور مكومت نے جارى كام يانى يرخوش ہوكر بميں كھ انعام سے بھى نوازار میں نے تو وہ رقم گاؤں کے ان افراد میں تقسیم کر دی جن کا صيتے نے كافى نقصان كيا تھا۔ كھ عرصے بعد ميرى يوسننگ آزاد کشمیرے سندھ میں ہوگئی۔

ا چھی طرح لگایا اور قریب ہی تھنی جھاڑیوں میں جا کر حیب گئے۔ میرے ہاتھ میں بندوق تھی کہ اگر چیتا ہم پر حملہ کر دے تو ہم لوگ این حفاظت کر سکیں۔ سب کچھ پلان کے مطابق ہورہا تھا۔ میں نے اینے ساتھیوں سے کہا: "اندھرا ہوتے ہی چیتا اپنی غار میں ضرور آئے گا، آپ لوگ بالکل احتیاط سے اپنی اپنی جگہ پر موجود ہوں اور کی بھی قتم کی حرکت مت کریں جس سے چیتے کو ہماری موجودگی کا شک ہو جائے۔" آہتہ آہتہ اندھرا جھانے لگا اور ہم لوگ بھی الرث ہونے لگے۔ ہم نے پنجرے کے پاس تھوڑی ی روشی کا بندوبست بھی کیا تھا تاکہ ہمیں کھے نظر آسکے وقت کے ساتھ ساتھ مارا تجس بھی بردھتا گیا۔ ہمیں انظار کرتے کافی وقت گزر گیا تھا کہ اچا تک دور سے بی ہمیں چیتے کے دھاڑنے کی آوازیں آنے لیس میں نے این ساتھوں کو خروار کیا۔ ہماری نگامین پنجرے کی طرف تھیں اور پھر دیکھتے ہی و کھتے وہ چیا ہمارے سامنے آگیا۔ چیتا جیسے ہی غار کے قریب آیا او اس کی نظر پنجرے میں موجود بکری کے نیج پر برای ہو سیتے کو دیکھ کر دور دور چلانے لگا۔ چیتے کو ماحول میں تبدیلی کا اندازہ ہو گیا تھا لیکن وہ دن جر کا بھوکا تھا اور بحری کے بیچ کو دیکھ کر زور سے غرایا اور فصے سے إدهر أدهر و يكيف لكار بم لوك تو يهلي بى سانسين روك بينظ تے اور سوچ رہے تھے کہ اگر چتے کو ہماری موجودگ کا شک ہو گیا تو ہماری خرنہیں، لیکن اللہ تعالی نے ہمیں حوصلہ دیا کیوں کہ ہم ایک نیک مقصد کے لیے فکلے تھے اور نیک کام میں اللہ تعالیٰ بھی مدو کرتا ہے، سو ہارے حوصلے بلند تھے۔ چیتے نے پہلے چاروں طرف و یکھا اور پھر وہ آہتہ آہتہ پنجرے کی طرف بڑھنے لگا اور پھر وہ پنجرے میں داخل ہوگیا۔ اس نے ایک ہی نیج سے بری کے نیے کا کام تمام

گفتگوایک ایبافن ہے جوایک طرف تو انسانی شخصیت کو چار جا ندلگا دیتی ہے تو دوسری جانب بسااوقات شخصیت کی دھیاں بھی بھیر علی ہے کیول كه خاموشى، عالم كے ليے زيور اور جامل كے ليے جہالت كا يرده ب\_ اكثر افراد كى مفتكوس كر اندازه موتا ہے كه وه استن بلند ميں كه بماروں كى چوٹیاں ان کے سامنے کچھنیں، لیکن ان کی روح کی پیائش کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کو وہ ابھی بھی تاریک غاروں میں ریک رہے ہیں۔ بلاشبہ انسان کی شخصیت کا سب سے مضبوط حوالہ اس کا کردار وعمل ہے اور کردار وعمل کو انسانی گفتگو جار جاند لگا دیت ہے۔

عام لوگوں میں بیتاثر ہے کہ جوزیادہ بولے وہ ظرف میں کم اور جو جب رہتا ہے وہ ظرف والا ہے کیوں کہ جو مخص دوسرے کی باتوں کا خاطرخواہ جواب نہ دے سکا، وہ بھی کوئی خاص تاثر قائم نہیں کرسکتا۔ دوست احباب اے مغرور تصور کرتے ہیں۔ اس لیے گفتگو کرتے وقت انتہائی مختاط روب ا پنانا عاہدے۔ الفاظ كا استعال انتهائى محاط موكر كرنا عاہدے كيوں كرزيادہ بولنا بھى اپنا تاثر كھوديتا ہے، عاہد انسان كے الفاظ ملك عدن كے موتى ہى کیوں نہ ہوں مختراً اینے لفظوں کی حفاظت کریں کیوں کہ لفظ آپ کی عادت بن جاتے ہیں۔ عادت کی حفاظت کریں کیوں کہ عادتیں آپ کامل بن جاتی ہیں۔ایے عملوں کی حفاظت کریں کیوں کہ آپ کے عمل بی آپ کی شخصیت بناتے ہیں۔ توراحن ميلاني، فيعل آباد





تنكھيں نكالتا ہے، روتا ہے، گھورتا ہے! لوگوں نے رونی صورت رکھا ہے نام اِس کا ای نے کان اینٹے، ابا نے لات ماری! لیکیں اُدھ سے باجی، بھاگیں ادھر سے خالا روتا ہے یہ تو اس پر بنتے ہیں بہن بھائی اُٹھنا، مچل کے گرنا، پھر خود کو کاٹ کھانا فوٹو آتارنے کی اصلی گھڑی اب آئی! اے کاش او بھی دیکھے، یہ کامنی سی مورت بہتر یہی ہے تھے کو میں آئینہ دکھاؤں رونے میں آج تیرا ٹانی بھلا کہاں ہے!" کے دکھا دکھا کر ہے مارنے کو آتا! رونے کا اس کے چھا اب عام ہو چکا ہے!

ہونؤں کو کافا ہے اور منہ بورتا ہے!

اسکول ہو کہ گھر ہو، رونا ہے کام اس کا

چانے ہی کھاتے کھاتے گزری ہے عمر ساری!

گھر بھر کی جھڑکیوں سے پڑتا ہے اس کو پالا

ہے دیکھنے کے قابل پھر اس کا شپٹانا!

ہے دیکھنے کے قابل پھر اس کا شپٹانا!

اس وقت اس کی بابی کہتی ہیں ''میرے بھائی!

رونے سے کتی پیاری گئی ہے تیری صورت

سرخی ہے کس غضب کی چیرے پہ کیا بتاؤں

آنکھوں سے آنسوؤں کی نمی سی باک رواں ہے

بابی کی باتیں سن کر ہے خوب تلملاتا

ہم جولیوں میں بھی یہ بدنام ہو چکا ہے!

ہم جولیوں میں بھی یہ بدنام ہو چکا ہے!

فروده کی 2015 تعلیم ترفیت



سلطنت مغليه كا تاج دار نور الدين جبالكير تشمير كى تعريف و توصیف کرتے ہوئے اپنی سوائح عمری ترک جہاتگیری میں لکستا ہے ك تشميرايك سدا بهار اورمضبوط زين قلعه ب- بادشامول كے ليے ایک عشرت افزا اور درویشوں کے لیے ایک ول کشا خلوت کدہ ہے۔اس کے خوش نما چن اور دل کش آبشار شرح و بیان سے باہر اورآب روال اور دریائی چشے بے حد ہیں۔ جہال تک نظر جاتی ہے سبرہ بی سبرہ اور آب روال وکھائی دیتا ہے۔ گل سرخ، بنفشہ، خورو زس، صح اصحوا کے ہوئے ہیں۔ جہ تھ کے پھول اس قدر ہیں کہ شارنہیں ہوسکتا۔ موسم بہار میں پہاڑ اور جنگل، تتم فتم کے ملونوں سے مالا مال اور مکانوں کے در و دیوار اور سحن و بام لالہ کی مشعلوں ے جمالارے ہیں۔

شہنشاہ نور الدین جہانگیر بسر مرگ پر ہے۔ دربار یوں نے يوجها: "حضور فضيلت مآب كى كوئى خوابش بي" جمائكير في آه بر كركبار" صرف كشمير"

ریاست جمول کشمیر بھارت کے شال مغرب اور پاکستان کے شال مشرق میں ایک متنازعہ ریاست ہے جس کے ایک تھے پر بھارت نے تقسیم برصغیر کے بعد سے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ یہی وہ قضیہ ہے جس کی وجہ سے مندوستان اور پاکستان میں کشیداگی چلی آ رہی ہے۔ یہ ریاست حسن و خوب صورتی کے لیے وُنیا بھر میں مشہور

ہے۔اس میں بلندو بالا پہاڑوں کے سلسلے تھیلے ہوئے ہیں جن میں کوہ ہمالیہ اور کوہ قراقرم قابل ذکر ہیں۔ دریائے جہلم شہر سری مگر ے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ دادی بڑی زر خز اور پُردونق ہے۔

بھارتی مقبوضہ کشمیر کا رقبہ اٹھاون ہزار مربع میل ہے۔ اس کا دارالکومت سری مر ب جب کہ آزاد مقیر کا وقبہ چیس بزار مراح میل ہے اس کا دارالکومت مظفر آباد ہے۔ تشمیر کی مجموعی آبادی میں ملانوں کا تاب ستر (77) فی صدے۔

وادئ کشمیر میں برطرف سبرہ بی سبرہ نظر آتا ہے۔ آنکھوں میں خود بخو دطراوت آتی ہے۔ دل میں سکون اور شفندک کی اہریں اعظمتی ہیں۔سینکڑوں کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی وادی میں جگہ جگہ بہاڑوں کے کنارے چیکتے ہوئے نظرآتے ہیں۔ وادی کشمیر میں جگہ جگه چشم وجھیلیں اور نہریں جاندی کی طرح دکتی ہوئی دکھائی دین ہیں۔ یہاں قدرت کاحس اسے عروج پر ہے۔

جمیلوں میں کول کے پھول عجیب نظارہ دیے ہیں۔ دادی کی بیشتر جھیلیں دریائے جہلم سے جاملتی ہیں جس کا اپنامنبع بھی خود تشمیر

سری مرمقبوضہ تشمیر کا دارالحکومت، نبروں کا شربھی کہلاتا ہے۔ یہ دریائے جہلم کے کنارے واقع ہے۔ عمارتیں قدیم زمانے کی ہیں۔شہر کے عین وسط میں شاہ جدان کی بنائی ہوئی محدے

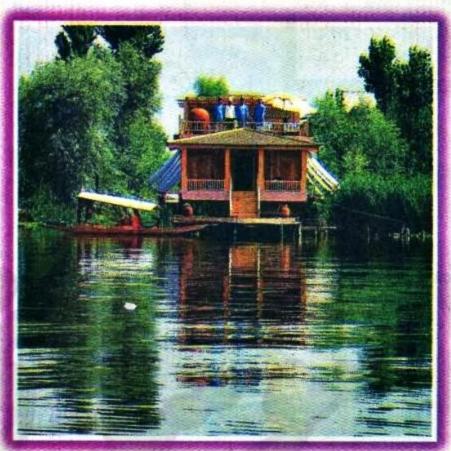

آزاد كشميركا شرمير يورجهي بهت خوب صورت ب، دریائے جہلم کے کنارے منگل جمیل سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں منگا کا پُرانا قلعہ بھی ہے۔

تشمير جنت نظير كا ايك خوش كوار اور فرحت بخش پہلویہاں کی پہاڑی چرا گاہیں" یامرگ" اور "سونرگ" ہیں۔ یہ نبتا زیادہ اُونیائی پر واقع ہونے کی وجہ سے معندی ہیں، اسی لیے الگریزوں نے یہاں تفریحی مراکز قائم کیے تھے۔ چرا گاہوں میں تقریباً تمام اقسام کے مولیثی اور ڈھوڑ ڈگر چتے نظر آتے ہیں۔ یعنی بھیر، بریاں، گائے اور گوڑے۔ یہاں ایس بریاں بھی ہوتی ہیں جن ك وُم نبيل موتى - ان كا كوشت بهت لذيذ موتا ے۔ جینیں کیاب بلدنایاب ہیں۔

تشمير کي حسين وجميل سرزمين پر بزارون

صاف وشفاف چشم اور دل كش جهيلين بين حجيل ول كشمير كاآئينه ے جوسری مگر کے عین وسط میں ہے۔ سیاحوں کی اکثریت اس بات يرمنفق ہے كه وُنيا بحر ميں جميل ول كى خوب صورتى الجواب ہے۔اس جیل کے شل کی اور الد اس مل جیل نہیں۔

قدرتی مناظر اور سن و زیبائی میں کی ول کے مشایہ ایک اور جھیل ' د جھیل ول'' ہے۔ یہ جھیل ڈل کی مبلت بری اور دستی ہے تشمیری بیجیل سب سے بوی اور ول س جیل ہے۔ تشمیر کی خاص روی مین جمیلوں کے علاوہ سیکروں جموتی جمیلیں بھی ہیں جو اس خطر سین وجوال کے طول وعرض میں روال دوال نظر آتی بین ای ایس ایس و و متعاف مسلس (و تاریز) اور

"مارس بيل-تشمیر جنت نظیر میں مغلب ادشاہوں کے باعات قابل دید بي - شالامار باغ، نفاط باغ اور چشمه شايي خاص طور يوشهور بي -یہ باغات شہنشاہ جہالگیر اور اس کے بیٹے شاہ جہان نے مواتے . تھے۔ باغات فن اور فعات کے احتراج کے جلین ترین نمونے ہیں۔شالا ارباغ حجیل ڈل سے ذی کر میٹ کر بنا ہوا ہے لین نشاط باغ میں جیل کے الی کے الحالیا دا ہے۔ یہ باغات کی زمانے میں مغل بادشاہوں کی آرام کابیں تھیں۔

سیاح ملکوں ملکوں کی سیر کرتے ہیں لیکن جو خوشی اور سکون انہیں کشمیر کے الیتے ہوئے قدرتی حسن سے ملتا ہے وہ کسی اور ملک میں سیا اول اعلموں کو اس میلی ہوئی قدرتی ہر ماول آعلموں کو مون اور منار بخشق ہے۔ ساحوں کا جی جا بتا ہے کہ يہيں كے بو ریں اور اے بھی الوداع نہ کہیں۔

شاعر مشرق ملا کے اقبال کاکشمیر کے ساتھ گہرا ذہنی، فکری اور آیائی تعلق تھا۔ علامہ اقبال کی بڑی خواہش تھی کہ وہ خطہ کشمیر جا کیں، جنال چہ آپ جون1920ء میں کشمیر گئے۔اس سفر کے بعد آپ نے بن نظمیں تشمیر کے موضوع پر لکھیں، جوآپ کی کتاب" پیام مشرق"

میں شامل ہیں۔ آپ نے کشمیر کے متعلق کی اشعار کے: الشمير كا محل المو مجھ دل پذير ب اس باغ جال را کا یہ بلبل اسر ہے ورثے میں ہم کو آل ہے آدم کی جائے داد جو ہے وطن ہارا وہ جنت نظیر ہے تشمیر کے بارے میں آپ کا بیشعرزبان زدعام ہے: آج وو فقير ۽ محکوم و مجور و فقير كل 🏂 ابل نظر كت تھ ايران صغير

\*\*\*

فروره كا 15(0)2 مستفريت









ارم کل، کوجرانواله (تیمراانعام 125 رویه کی کتب)

مريم جاويد لا جور ( ووسرا العام : 175 روي كى كتب)





بوريد دختان لوگوي، مثان (يانچال العام :95 دوسيدگي کشب)

مرنعان احاق بك، كويرانواله ( يوقنانوام: 115 روي كى كب)

کی اچھے مصوروں کے نام یہ ذریعے قرعداندازی: شہل باس، عائشہ باس فیصل آباد۔ عائشہ ظفر، تمرہ فغاں نماضر ساجد، زین العابدین شاہ، رحیم یاد خان مجرابراہیم قریشی، کوہٹ مریشہ بنول، راول پنڈی۔ سمیعہ توقیر، صفاہ رشید، کراچی۔ سیدہ تحریم عقار، جورید بولس، آصف علی، مستان علی، عبداللہ توید، حید علی راشد، لا ہور۔ مسفرہ سعادت، منیہ عمر، اسلام آباد۔ ایمن نجیب، میر پور آزاد کشمیر۔ ربیشا نور، اسلام آباد۔ مجھ عارف، چوگ والممہ الزہرا، زین احرقریش، فیصل آباد۔ مجھ ایراہیم لطیف، مثان ۔ راحد رانا، قدر ڈار، عبداللہ ارشد، کوجرانوالد۔ توصیف مصنف، نوشیرہ کینٹ۔ زین خان، ندا خان، پیٹاور۔ اربین احد، منابل احد، فائزہ رضا، عقیقہ مخل، گجرات۔ مربیم گل، ڈیرہ اساعیل خان۔ سدرہ مسعود، راول پنڈی۔ شفق فاطمہ، راول پنڈی۔ حزہ اگرام، جہلم۔ عبدالرحمٰن عر، اسلام آباد۔ جبیہ مجید۔ ازگل آصف، بیثاور۔ عثبان اکرم، ملکان۔ عائشہ مجبوب، جہلم کینٹ۔ طیب طاہر، جھنگ۔ مجدعرفان آفریدی، خبیر ایجنی۔

ہدایات: تصور 6 ان بچڑی، 9 ان کی لبی اور رتلین ہو۔ تصور کی پشت پر مصور اینا نام، عمر، کلاس اور بورا یا کلے اور سکول کے پرلیل یا بیڈ مسٹرلین سے تصدیق کروائے کہ تصویر ای نے بنائی ہے۔ trinked heps

فردری کا میشوط لاتبری<sub>ک</sub>

**きル8巻かけびが** 

でいするきしてびきて